

RAZVI, M. NAGARCHI Opp. Jama Masjid BIJAPUR.

امام احدرضا پرب بنیاد الزامات کے تحقیقی جوابات



حصتهاول

شَارَحِ بِخَارِی فقی العصر صَرَعُلِی مَا الْبِحَدُ مِنْ مُولِی صَا الْبِحَدُ مِنْ مُولِی صَا الْبِحَدُ مَا الْبِحَدُ مَا الْبِحَدُ مَا الْبِحَدُ مَا الْبِحَدُ مَا الْبُحَدُ مَا الْبُحَدُ مَا الْبُحَدُ مَا الْبُحَدُ مَا الْفُدُ سَيَّهُ وَمَا الْبُحَدُ مَا الْبُحَدُ مِنْ اللَّهُ مُعِيدًا وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُعِيدًا وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُعِيدًا وَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللْمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللْمُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمُ مُعِلِّمُ الْمُعُمُ اللْمُعُلِمُ مُعِلِّمُ اللْمُعُمِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّ

اعظم كُنْه يُوپي (الهند) Opp. Jama Masjid BIJAPUR مان الهند)

عاشِه دائرة البركات كريم الدين بورهوسي معلع متوبوبي بسُوالله الرَّحِين السَّرِية المه الولي والصَّلوة والسَّلام على حبيبه وعلى الدوصجة ومحبيد ومتبعيه

حضورا فدس في الدُّعلَبِهِ سلم كي ايك غيب كي جر

صیح ماین میں ہے کہ ایک بارحضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والم کا دریائے کرم جوش بر تھا سرکار نے دعا فرمانی اے اللہ ممارے لئے من اورشا ال بركت دے . يس كرنجد كے ايك باشندے نے عرض كى اور سمارے بخد مبر بار ول الله! حضور نے دوبار ہمن اور شام کے حق میں دعائے برکت فرمانی بنج ان باشندے نے بھرائنی درخواست بیش کی توحضور نے بھر مین وشام کے لئے د عافرانی دوسری یا تیسری بار نجد کے لئے درخواست دعا برفر مایا ۔ هنا لك النها للك من والفات وبها ولا رجدين الزل اورفية إل ولا ہے شیطان کے ساتھیٰ کلیں گئے۔ يط لعقرن الشيط ان حضورصا دق ومصد و فن صلی الله تعالیٰ علیه و المرکے فرمان کے بموجب اخیر بار ہوں صدی میں شیطان سے ساتھی، ابن عبدالواب اوراس کے اتباع کی فکل میں منودار ہوئے جن کاعقیدہ یہ تھاکہ دنیا میں صرف ہی لوگمسلمان ہیں۔ بقیہ سب کافرای اس نے الکے گراہوں کے اصول وفروع سے استخراج کرکے اليفي عقائد كي ايك تحتاب تهي جس كانام كتاب التوحيد ركها- ١ اسى كياب التوحيد كاار دو ترحيّه لقوته الايمان "كيزنام ميم مولوت منعل بهوى نے تھر کرٹ نے کیا۔ یہ کتاب دیو بندیوں کے نزدیک کس درصری ہے وہ اس تعارف سےظاہرہے۔

له نخاری صاه ۱۰ ج

#### جله حقوق بحق مصنف محفوظ إين

صاحب فبلدامجدي مفتى محتسيم مقبآحي اشاذجا معاشرفيهمبارك يور دائرة البركات دائرة البركات محله كريم الدين يور نبوسلور کالحنیی محرعی بلانگ بجوندی با زار بمبئی سے المجمع الاسلامي مبارك بور - اعظم كره - يويي المجمع المصاحى مارك يور . اعظم كره . يوري فاروف مكرو مسامحل جامع مبحد دريلي ير رضوی کتاب گهرمشیامحل ما مع مسجد د ملی یا مكتبه جام نور مثيامحل ما مع مسجد درني لا

## تقویدالایان سلانول کولرانے کے لئے تھی گئے ہے

وہا بیوں و دیو بندیوں کے امام الطائفہ مولوی آمیل دہلوی نے انگریزول ی شه پرمسلانوں میں آختلاف اور شقاق پید*ا کرنے* کی نیت سے تقوتہ الایمان تھی جن کے بارے میں اڑواح ثلثہ صفہ انج میں یہ ندکور ہے۔ مولوی اسلیل صاحب نے تقویبر الایمان اول عربی بیل تھی تقی چنا پخراس کاایک شخرمیرے یاس اور ایک شخرمولاناکٹ کوی کے پاس اورایک تنخرمولوی نصرالته خان خورجوی کے کتب خاند مل محافظا اس كے بعد مولانانے اس كوار دوييں كھا اور تھے كے بعدا بنے حاص خاص لوگوں کو جمع کیاجن میں سیسے پرصاحب مولوی عدار می صاحب شاه اسخق صاحب، مولانا محربيقوب صاحب، مولوى فريدالدين صا مراداً بادی مومن خال عبدالله خال علوی داستاذاما مخش صهبانی و مولاً ناملوک علی صاحب بھی تھے اوران کے سامنے تقویۃ الاہمان پیش کی اور فرمایک میں نے بیکنا بھی ہے اور میں جانتا ہوں کاس ين بعض عكَّه ذراتيزالفا ظامِي آكَّے ہن اور بعض جگة تشدد بھی ہوگیا ہے شلاً ان امور کوجو شرک حفی تھے شرک حلی لکھ دیا گیا ہے ان وہو سے مجھے اندیشہ ہے کواس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی اگریں يهاں رستاتوان مضابين كوميں آٹھ دس برس بي بتدریج بيان كرليكن اس وقت میرااراده ج کا ہے اور وہاں سے والسی کے بعدع زم جہاد

لے تفصیل کے لئے اسباب دوال انگرزی ایجنٹ ماریخ اعیان وابیکامطالعہ کریں۔
علی سیدا حدرائے بر ملوی ، اسملیل دانوی کے پیر

# ایک تعارف

### دیوبندی مربرک میں تقویہ الایکان کا منسکے ر قرآن سے بڑھا ہواہے

دیوبندیوں کے امام ابوحنیفہ مولوی رشیدا حرکنگوہی پینے فت وی میں تقویۃ الایمان کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

الایان کے بادے میں دِمطراز ہیں۔

" نقویۃ الایمان ہمایت عدہ کتاب ہے اس کارکھناا ورٹرھنا اور

عل کرناعین اسلام ہے "

ہرمسلمان جا تتاہے کہ قرآن کریم کو با نناعین اسلام ضرور ہے۔ قرآن کریم کارکھنا اس برعل کرناباعث نواب وموجب خیروبرکت ضرور ہے۔ مگر قرآن کریم کارکھنا پڑھنا اس برعل کرناباعث نواب وموجب خیروبرکت ضرور ہے۔ مگر قرآن محید کو گران میں مثلاً کوئی شخص قرآن مجید کو کریم کارکھنا پڑھنا اوراس پڑمل کرنا عین اس کے پاس قرآن ہمیں ہمالاً کوئی شخص قرآن مجید کو متاب ہمیں۔ تو صرور وہ مسلمان ہے اسی طرح کوئی مسلمان نمازروز سے کیا بند نہیں تو وہ قرآن ہمیں ہوا وہ گہمگار تو ضرور ہے دیمگر ہے مسلمان کا فرنہیں۔ قرآن پڑمل کرنے والانہیں ہوا وہ گہمگار تو ضرور ہے دیمگر ہے مسلمان کا فرنہیں۔ قرآن پڑمل کرنے والانہیں ہوا وہ گہمگار تو ضرور ہے دیمگر ہے مسلمان کا فرنہیں وہ سلمان ہمیں ہوا سے پڑھنا ہمیں وہ سلمان ہمیں ، جواس بڑمل نہیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سسمیر طرف ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سسمیر کرنا وہ سلمان نہیں وہ سلمان ہمیں ہوا سے پڑھنا ہمیں وہ سلمان ہمیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سسمیر کرنا ہمیں اسلام ہمیں ، جواس بڑمل نہیں کرنا وہ سلمان نہیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سسمیر کرنا وہ سلمان نہیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سسمیر کرنا ہمیں اسلام ہمیں ، جواس بڑمل ہمیں کرنا وہ سلمان نہیں ، تو سلمیر کرنا ہمیں ہمیران نہیں ، تو سلمیں نہیں ، تو سلمی کرنا ہمیں اسمیر کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں اسلمان کرنا ہمیں کوئی کی کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں اسمیر کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں اسلام ہمیں ہوا ہمیں کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں کرنا ہمیں کرنا ہمیں کرنا ہمیں اسلام ہمیں کرنا ہمیں کرنا

ہوگیاکہ تقویبہ الایمان کا درجہ دیوبند یوں کے نز دیک قرآن مجید سے بھی زارہے

4

تقريرون بين اس كے كفريات اور خلالات سے سلما نوں كوخبرداركيا كيا اور نتیجہ مواکرتقویۃ الایمان کے اثرات تقریباً معدوم ہوگئے۔ مر يسمتى سيانفيل ايام من همائه كاوه حادثه رونما بمواجس نے بندستا ہے سلمانوں کے رہے سہے اقتدار کا بھی جنازہ کال دیا اورپورے مک پر در مُخیر ہے لے کراس کماری تک دلوبندلوں کے آقامان عمت انگریزوں کانسلط ہوگیا۔ یونکی محملے کی جنگ آزادی کے ہیروعلی را ہسنت ہی تھے اس لئے تسلط کے بعدانگریزوں نے سلمانان المسنت برایسے مظالم کئے کوانہیں برسہا برس کے سنچھلنے کا موقع ہی نہ لاا ورانگریز وں شخطل عاطفت میں مین کرنیوالے برا الروں کے نمک خوارا بناکام کرتے رہے۔ اور ۱۲۸۲ صمیں دلو بندی دین لیم کے نام سے مدرب قائم کیاجس کے لئے سادہ لوح مسلمانوں کیجیلوں سرداکہ لتے رہے اور انہیں کے بچول کو اس مدرسہیں دینی تعلیم کے نام سے بلابلا کروہ ہیت كے جراثيم كا انجكش لگاتے رہے۔ جب يد ديھ لياكة بمارے ياؤں كھ جم گئے الساور ہمارے دین بیادہ کے جال میں بھنس کرایک معتد بیطبقہ ہمارے کردجمع 🖁 ہوگیا ہے توترکش کے انیر تیزنکا لنے شروع کردیتے۔ بانی درسه دیوبندمولوی قاسم نانولوی نے تخدیرالناس تھی جس میں صاف " بلكه بالفرض آب كے زمانہ ميں مجي كبيں اور كوئى نبى ہوجب محبى آب كافاتم بونا يرستور باتى ربتاب بلكه بالفرض بعدر مائة بنوي مي كوئ في بيدا مولوجهي فاتمت محدي مين كيم فرق ندآئے كا جدجا أيكد آ كے معاصر فسى اورزيين ميں يا فرصٰ <u>يجيح</u> انسى رَمين ميں كو ئی اور بي تجويز کيا جائ<sup>ي</sup> (تخذرالناس صلاا المسلمطيوعدداوند) بهرمولوى فليل احرابيهى نے اپنے بير ومرشد مدرسه ديوبندك سرويت مولوی رئے بدا حد کنگوی کے ایما ربر براہین فاطعہ تھی جس میں یہ کھ مارا۔

ہے۔اس لئے میں اس کام سے معتزور ہوگیا اور میں دیجیت ہوں کہ دوسرااس بارکو اٹھائے گانہیں۔اس لئے میں نے یکنا لکھ دی ہے۔ گواس سے شورش ہوگی مگر تو قع ہے کدار بھر کر تود مھاک الوجائين گے۔ يميراخيال ہے۔ اگرآپ حضرات كى رائے اشاعت کی ہو آوا شاعت کی جادے ۔وریداسے جاک کر دیاجا و ہے اس پر ایک شخص نے کہاکہ اشاعت تو ضرور ہونی جا سئے مگر قلان فلار میم ہونی چاہتے۔ اس پرمولوی عبار محی صاحب شاہ آئحی صاحب اور عبدالشدخان علوى ونومن خان في الفت كي اوركهاكة ترميم كي ضرورت ہٰہیں۔اس پرانس میں گفتگو ہوئی ۔ اورگفتگو کے بعد ہالانفاقل پہ کھے بایا کترمیم کی ضرورت بہیں ہے۔ اوراسی طرح شائع ہونی جاسے چنا بخداسی طرح اس کی اشاعت ہوگئی ۔ اشاعت کے بعد مولانا شد الظرين عوركرين إ اندرون فانه ببيه كركس صفائي كے ساتھ نودا مالطاكفہ اقراركرتے بين كواس ميں بعض جگه الفاظ تيز بين بعض جگرت دھئے بشرك خفي نْسرك على تكه ديا ہے۔اس كى اشاعت سے شورش ہوگى . لڑا في حيكر الم ہوگا۔ رُمچر بھی اسے دیوبند یوں کے نمام میشیواؤں نے باصرارٹ نع کرایا۔ تقونة الايمان سے اس کے مصنطف کی اور دیویند بول کے اکا بر کی جو توقعات والت تھیں وہ بدرم اتم اوری ہوئیں اوراس کے شائع ہوتے ہی ابتدار دمایں ا ور زفته زفته پورے ماك ميں ايك آگ لگ كئي شهرشهر نگر نگر و كر و كر و كر و كر جيكرات شروع بوكة اورباب سيت سه بهانى بهانى حسائم سيال بوى سے الك بوكئي أختلات وشقاق كاوه طوفان المقاكه يورا ملك جنخ الملايا اسس صورت حال كو ديھتے ہى علارا المنت نے اس كارد كھااس کے بینے ادھیردیئے۔ لگا تاروس بارہ کتابیں اس کے ردمیں تھی تین اور بھر می شرعی صادر فر مایا که بدلوگ الدغ وجل اور رسول الدّصلی الله علیه وسلمی آومبن کرنے کی وجہ سے کا فرمر تد ہیں بنود ہی فتوئی دینے پراکتفانہیں فرمایا بلکان عبارا کو علما جر مین طیبین کی خدمات میں بنیش فرمایا - علما جر مین طیبین نے بالاتفاق اعلی حضرت قدس سرؤ کے اس فتوئی کی تصدیق فرمائی کہ بلاشہہ پیضور سیدعا ماصلی الله علیہ و لم کی صرح تو ہین ہے اوران عبار توں کے تھے والے گستاخ رسول دین سے نول جرمی ہیں

اوریتصدیقات صام الحرین کے نام سے اردو ترجے کے ساتھ شائع کردی گئیں صام الحیین کے شائع ہوتے ہی دیوبند کے پرستاروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑھئے؛ ہوش کم ہو گئے۔ چاروں شانہ چت گرگئے۔

يهان خاص بات قابل لحاظ يدب كراعلى حفرت قدس سرة في المالا میں جب علمار حرمین طیبین سے یتصدیقات حال بوئین فرایا تووہاں دیوبندوں کے اقنوم الث مولوي خليل حدوجود تقے اورا تفول نے انتھا کوشش کی کھ على كير من طيبين تصديقات نكفيل كرانهين اس كوشش ين شديدرسواني اور ناكامي بوني اور مدينه طيبيس تومولوي سين احرانا ندوي ان دنون تقيم بي تق انهوا نے بھی بہت ہاتھ بیر مارے کے علمائے مدینہ طبیہ تصدیق نکریں مگران کی بھی ایک نہ ولي اوروه مي نهائب وخاسم بوكرابيا منه كرره كن اس لي كوني يعنين كهيسكتا كعلمائح بين اردوس ناواقف تقع انهين مغالط دے كريوتوى ا ماصل کیاگیا۔ ان دونوں مولویوں نے ہرعالم کے پاس جاجا کردہائیاں دیں صفاقی دینے کی کو سستیں کیں ، روئے دھوئے نزرانے سی کرنے جا مع کرعلا ں طیبین پرمب حق واضح ہوگیا تو انفوں نے بلا خوف لومتہ لائم انکے بارے انھے ارب کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ای افیصلہ فر با دیا کہ یہ لوگ کستاخ رسول دین سے خارج ، کا فرمر تدہ س اگر دیو بندی مولویوں میں حق بہندی ہوتی ، الشرع وجل اور رسول تلی اللہ کے حر من طیبین پرجب حق واضح ہوگیا تو اعفوں نے بلانو ت لومتر لائم انکے بارے بین فیصلہ فر ما دیا کہ یہ لوگ ستاخ رسول دین سے خارج ، کا فرمر تدہیں۔ و الله وسلم كانوف موتا شرم وحيا موتى توان كفرى عِمارتول مس توبركرت الله

و الحال عور کرنا چا ہے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دکھے کو کا میں الموت کا حال دکھے کو کا میں خاس کا میں خاس کا میں خاس کا خوا میں کو خلات نصوصِ قطعیہ کے بلادلیل محض نیاسِ فاس کا سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخ عالم کے وسعت علم کی کون سی نصق طعی ہے ہ کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک کی کون سی نصق طعی ہے ہ کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک مرکب کے نامی میں میں میں میں کے بعداسی مدرسے دیو بند کے فرزند مولوی اشرف علی تھا نوی اور اس کے بعداسی مدرسے دیو بند کے فرزند مولوی اشرف علی تھا نوی نے خفظ الایمان میں بہاں تک تھے دیا کہ ۔

بوتو دریا فت طلب بدامرے کداکس غیب کا تکم کیا جانا اگر بقول زید سیح ہوتو دریا فت طلب بدامرے کداکس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل عیب، اگر بعض علوم غیبہ مرا دہیں تو اس ہیں حضور ہی کی کہا مخضیص ہے۔ ایسا علم غیب توزید عمر کر ہم ہوں و مجنون بلکہ خمیع حیوانا وبہائم کے لئے بھی حاصل ہے ۔ رحفظ الایان مے مطبوعہ داد بند) امام الطائفہ نے جس جھ گڑے کی بنیا دتقویۃ الایمان کھ کررکھی تھی وہ اجمی ختم

ا مام الطائفة من حس مجھ کڑے تی بنیا دلقویۃ الایمان تھے کردھی تھی وہ ابھی حتم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ان عبار توں سے ملک کے گوشے گوشے میں آتش فشاں معمل اٹھا۔

اعلی صفرت عظیم البرکت قدس سرؤه اگرچه ابتداری سے و اپیت کی بیخکی میں ہمتن مصروف عظیم البرکت قدس سرؤه اگرچه ابتدار کے اس ننگے ناپ پرترٹپ اسٹھ اور اپنی بوری جسمانی اور روصانی توانائیوں کے ساتھ فتنہ و بابیت کے خلاف نبردا زما ہو گئے اعلیٰ صفرت قدس سرؤٹ نے ابتدار اکا بردیو بند میں جوزندہ تھے ان کے پاس بدریعہ رصد می خطوط بھیجے جس میں انفین تلقین فریائی کہ وہ اہائت رسول بالسلام سے تو برکریں مگرا نھیں توفیق نہوئی ۔

ان کی توبہ سے آیوس ہونے کے بعداعلی حضرت قدس سرہ نے ان پر

کے دسیوں بیفلٹ اوراستہارات شائع کرچکے ہیں جن ہیں وہی باہیں بار وہرائی جائی ہیں۔ جن ہیں وہی باہیں بار وہرائی جائی ہیں جن ہیں مگراب یک جنتی بیفلٹ واشتہارات سائے کے بارد ہرائی جائی ہیں مگراب یک جنتی بیفلٹ واشتہارات سائے آئے یا وہر کے سب غیر معروف غیر ذمہ دار دیوسندی اطفال الموالی کے نام سے شائع ہوئے یاان کے بھیکر بازقصاص و مناظر بین نے اپنی تقریر ول ہیں اسے بیان کی ایا ورصب ضرورت ان کے جوابات بھی دیئے گئے ۔

ابھی حال ہی میں ٹائٹرہ کے ایک بھیکر بازا فسانہ توس نے دیو بندی تہذ کی ایک عراب تصویر میش کی ہے جس کا ترکی بترکی جواب خطیب شرق صفرت کی ایک عراب اسے شائع کیا ہے۔

ملا بہت تات احرفظامی منظلہ نے انحشا فات سے نام سے شائع کیا ہے۔

ملا بہت تات احرفظامی منظلہ نے انحشا فات سے نام سے شائع کیا ہے۔

مریس انگشت بدنداں رہ کیا جب ابھی جال ہیں دارالعلوم المجدیدنا کیور کے لئے ۲۸

شائع شدہ ایک استہارنظرے گذراجس کی سرخی پیھی۔ "رضا خانی عقائد ہاطلہ ان کے قوال کے آبینہ ہیں"

رسع الاول كوماضر مواا وروبال وإرالعلوم ويوبندك وفرنبينغ كى جانب

عزوجل اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ، فلطی کا اعترا کرتے مگراس کی انہیں توفیق نہ ہوئی اور نہ آج ایک سی گستاخ رسول کو توب نصیب ہوئی ۔ بلکہ الٹے اعلی حضرت قدس سر ڈہ پر سب وشتم۔ گائی گلوج کو اپنا شعار بنا لیا۔ چھوٹوں کی گالیوں کو جانے د ہے ان کے بڑوں کے دائن اسس محمد گی سے دا غدار ہیں۔ صرف مولوی سین احد ٹانڈوی سے اپنی ایاسے گیارہ صفحات کی کتاب میں چھ سوچالیس گالیاں کھی ہیں۔

مگرناموس رسالت کے لئے اپنی جان وبال، عن قابر وکوسپر منا کے اس عاشق والے مردمجامد پران گالیوں کا کچھا ٹرنہ ہوا بلکہ مجبوب رباطلین کے اس عاشق صادت نے ان شاتمان ربول کی دستنام طرازیوں کا جواب یہ دیا۔

فان ابی ووالدتی وعیدرضی بیسک منگروقاء میسک میرای اوریری آبرو خفور علیالسلام کی ناموس کے لئے سپرای ۔

بلكه صاف اعلان فرما دياكه

ع " نمراہ بوش بمد تے نہ مراکوش دھے"
جب گابیوں سے کام نہ جلا تو جلا کر دیو بندی کذابوں نے افتراآت کئے ،
ہبتان تراشیاں کیں، فرضی کتابوں سے فرضی عبار یس گڑھ گڑھ کرلینے مولویوں کی
کفری عبار توں کی تائید ہیں بیش کیں تفصیل کے لئے ردشہاب ناقب میں ہے ہے میں انہا ہے لئے ردشہاب ناقب میں ہے کہ کاسی نایت حہالے دیکھئے۔ رمصنفہ فتی اعمل شاہ صاحب جھی

جب وہا بیوں کی ان افر اربر دازیوں کا علار اہل سندت نے بردہ جاک کر دیا اوران کا یہ محروکیہ الٹے انہیں کے گئے کی آنت بن گیا تو بوری دیوب دی براوری بولمحلاا مٹی بالا تران کے شاطرین نے عوام کے ذہن کوان اصولی اور بنیا دی نزاع سے ہٹا ہے گئے بہ چال جی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور دیگر بنیا دی نزاع سے ہٹا ہے کے لئے بہ چال جی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور دیگر علی نے اہلیندت کر تھ انہ میں نراخون ہمل اعز اصات شروع کر لیئے۔ علی نے اہلیندت کر تھ انہ میں اطرانہ چال براتنا زور دیا کہ اب کے اس مسم

اس اشتہار کی ہر ہر سطرافتر اربہتان سے بھری ہوئی ہے لفظ لفظ میں دجل ولی ہے۔ مگر عنوان بارہ قائم کئے گئے ہیں ان بین لبیس منبرا کی بیہ ہے۔
'' رصّا خانی فرقہ تقریباً نصف صدی سے ظہور میں آیا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی نام ونشان نہ تھا '' اعلیٰ حضرت بر یلوی'' اس کے بانی ہیں۔
اس کی بنیا دبھی اعلیٰ حضرت کے وصایا پر ہے اور وصایا شریف کے بعینہ الفاظ مندر جذیل ہیں۔
الفاظ مندر جذیل ہیں۔

سمیرا دین وندېب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پر صنبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہوئی کائم رہنا ہر فرض سے ہوئی افکا م اعلیٰ حضرت بریلوی کے آخری بعینہ الفاظ جو ۱۲ دیجکر ۲۱ منٹ ۲۵مفر سیسات وصایا میں فلم بندموئے۔ اب اس میں کوئی شنبہہ کی گنجائش

باقی نه رهی که په فرقه نیا ہے 4

#### فارى طبتك كالجحوط

عنایت مجھ پہ فرماتے ہیں پینے وہر من دونوں موافق اپنے لینے پاتے ہیں میراجگن دونوں قبلہ! آپ سے بہاں دو دعوے کئے ہیں۔ ایا ہے ہے یک رضا خواتی فرقہ تقریباً نصف صدی سے ایا ہے اس کی نبیا دہمی اعلیٰ صفرت کے وصایا پر ہے۔ جو ۱۲ بجکرا ۲ منٹ ۲۵ صفر سے سے میں قلمبند بھوئی۔

دوسی کی بیں۔ دوسی کی بیر کہ اس کے بانی اطاع خرت (قدس سرؤ) ہیں۔ آپ کے یہ دونوں دعوے اسی وقت میج ہوسکتے ہیں کہ وصایا قلمبند ہونے کے وقت بعنی ۲۵م صفر سمالت ۱۱ کجبرا۲ منٹ پریااس کے بعداعلی حضرت قدس سرؤنے کوئی ایسی کتاب نصنیف فرمائی ہوجس میں اپنے اس ندہ ہے اصول و

جرت اس برے كرجناب متم دارالعلوم كوجب بيدان ميں آنے كاشوق تف تو آپ تواس جری وبیباک شمع مخفل کے فرزند ہیں جو گنگوہ کی بھری خانقاہ شریف یں اینے رفیق جانی کے ساتھ جاریائی پرلیٹ کراختلاط کا عادی تھا جاس استہار ميں جو باتيں درج بيں وہ كو في نئي نهيں ۔ ديوبندى قصاص و مناظرين ومولفين اسے بار بار دہراتے رہے ہیں اوران سب کے دندان کن جواب یا نے رہے ہیں۔ انصاف كاتقاضا تويه تعاكه اكرديو نبديون كامنشار فتنه وفساذنهنين توجوا الجحآب دیتے، ہمارے جوابات کارد کرتے، مگر ہمارے جوابات سے منو تو کر اللہ اللہ اللہ ہے کہ دیو بندی جاعت مسام الحربین کی کی کاری ضربوں کے اذبیت ناک زخموں سے اسی حواس باختہ ہے کہ اسے سوائے کے کاری ضربوں کے اذبیت ناک زخموں سے اسی حواس باختہ ہے کہ اسے سوائے کے ا ہائے ہائے ، آہ آہ کرنے کے اور کچھ او لنے کی تاب ہی ہیں۔ وه رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں فالہے كسيهاره جوتى كا وارب كريد وار وارس بإرب إبجب كمامت ديوبنديك امام وقت فارى طيب لنكوكس كرمدان میں آگئے ہیں توان کی چنیت عرفی کا لحاظ کرتے ہوئے صروری ہواکدان مزخر قات کی بوری فلعی کھول دی جائے تاکہ عوام دیکھ لیس کہ پوری دیو بندی برا دری کے ویضا ورجینے کاانداز کیاہے ؟ وعلى الله التوكل وهوالمستعيان"

> محد شريف لحق المجدى ٢٩ ريع الآخر ١٩٩١ه

> > اله بورا دا نعه الاحظه مو- ارداح ملله مطبوعه ديو بند

الع متهارا دين محل كرديا-

قبلہ فرمایتے ایہاں مہارے دین کے معنی کیا ہیں ۔جوبہاں مرادہ وہی وصایا شریف کی عبارت میں بھی مرادہ۔

مدیت میں ہے کہ منکز کیز فریس سوال کریں گے مادینك ترادین كیا

ہے ومومن جواب دے گامیرادین اسلام ہے۔ قاری صاحب ابولئے ایہاں میرادین "سے کیا مراد ہے جومرادیہاں ہے

وہی وصایا شریف کی عبارت بین ہے۔

صفرت المام الولوسف رجمة الله تعالى على فرمات من شم اعتقادى من هب النعمان بريعني قيامت كردن كے لئے جواندوخته جمع كياہے وہ

د بهان پرمیرااعتقادے۔

ا بولئے حضرت جی ؛ ندہب نعان کے کیاعنی ہیں " جواس مصرع میں ندہب نعان کے معنی ہیں وہی وصایا تشریف کی عبارت میں مد

ديوبندى ندبه ديوبندى اكابركا ايجادكرده،

صفرت جی اجب آپ کی تحقیق انیتی یہ ہے کہ میرے دین وند مہب کے معنی میران جا در دہ دین و ند مہب کے معنی میران جا در دہ دین و ند مہب ہے "تولیجئے سننے۔ دیوبندی دھرم دیوبندی مولویوں کا ایجا دکر دہ ہے اورگڑھا ہموا ہے۔

آپ نے مجم الامت تھانوی صاحب نے صفط الایمان میں سوال اول کے بواب میں سات جگہ تھا ہے"۔ ہماری شریعت ؛ ہماری شریعت ؛
دین و ندہب اور شریعت کی مسلم کی طرف اضافت کے معنی آپ کے زعم میں مسلم کا گڑھا ہموا ، اورا ختراع کر دہ ہے"۔ تو ثابت ہوگیا کہ تھا نوی صاحب ہے ہمار کی شریعت ؛ ہماری شریعت کہہ رہے ہیں۔ وہ تھانوی جی گڑھی

فروع ، صنوا بط درج فرائے ہوں۔

اگرآپ جھوٹے، گذآب، مفتری نہیں! نوبتائیے ۲۵ صفر بہساتھ کے ۱۱ کجبر ۱۲ منٹ کے بعداعلی حضرت قدس سرہ نے کون سی کتاب تصنیف فرمانی ہے ہ اگرآپ نینہیں ثابت کرسکتے توخود آپ کے اس کلام سے آپ کامفتری وگذاب ہونا ثابت ہوگا۔

سے چور بھاگتا ہے نشان قدم بھوڑتا جاتا ہے۔ واضح ہوکہ ۲۵ صفر ہی کو دصایا فلمبند کرانے ہے دوگھنٹ بعداعلی حضرت قدس سرؤہ کا وصال ہوگیا۔اس سی سے بھاکھوایا بھرنئے ندہب کی بنیاد میں ایک سطر بھی نہیں تخر بر فرمائی اور نہسی سے بھاکھوایا بھرنئے ندہب کی بنیاد کیسے ڈالی واس کے اصول وفروع، قوا عدوضوا بطائب منضبط فرمائے و

ميرادين وبذبه يكامطلب

دیوبندی اعلی صفرت قدس سرؤکے اس ارشادسے کہ میرادین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے " استدلال کرتے ہیں کہ اعلی صفرت قدس سرؤ کا میری کتابوں سے ظاہر ہے " استدلال کرتے ہیں کہ اعلی صفرت قدس سرؤ کا مذہب ان کا خود ایجا دکر دہ ہے۔ یہ بھی کوئی نیا الزام نہیں۔ برسہابرس کا فرسودہ ہیں پھر بریلی کے مناظرہ میں نظور بھی نیسی کیا تھا پھر مفامع الحدید میں بیان کیا اوراس کا جواب العذاب الشدید میں دیا گیا۔ بھرآئینہ باطل میں اعادہ کیا جس کا جواب برق خداوندی " بس السات میں دیا گیا اوراب قاری صاحب نے پھراسی مردود کولوٹایا ہے۔

یہ فاری صاحب کی اعلی سمجھ کا کر شمہ ہے کہ بیرے دین و مذہب کا مطلب میراایجا دکر دہ لیا۔ حالا نکہ شخص جا نتاہے کہ بیرے دین اور میرے مذہب کا مطلب "میراا ختیار کر دہ پسندیدہ ند ہب ہے "کسی عف کسی لغت ہیں میرے دین کے معنی ایجا دکر دہ نہیں ہے۔

الترورومن فرماتا م - أليكوم أكمكت ككور ينكر أن يركم الماء

سلام یکنگوہی جی کی زبان پرجاری صرور ہوئے ہوں گے مگروہ ان کی زبان سے بکلے ہرگزنہیں! اس نئے قرآن وحدیث ارشادات صحابہ وائم مجتب بین واسلاب حق نهبس! بلكه حق حضرت جي كے ايجا د كرده اختراع كرده ، وه ارشادات ہیں جوان کی زبان سے بکلے ہیں جس کی مزید توقیع و ماکید آگے ہے کہ۔ المرايت و البات موقوف ہے ميرے اتباع بر " ، ہم مسلمانوں کے نزدیک ہدایت اور بنجات حضور سیدعا لم صلی اللہ علیہ و کی اتباغ پر موقون ہے میکرمسلانوں کے برخلاف دیوبندی مذہب میں پرخ و بخات محت گوہی کی اتباع پر موقوت ہے۔ اولئے ؛ اب دیوبندی مذہب آپ کے قبلگنگوہی جی کا بچاکردہ اواکہ وكنكومي سيها فرآن وحديث في المين تعيد بهر اكر جارى بوني "اور "كلف"كولسى ايريميرسي بهم معنى عبى مرا دليين و بھی بدالزام قائم رہے گاکہ قرآن واحا دیث ، ارشادات سلف عق ہونے کے لے محتاج ہیں گفتوی کے زبان کے بجواس کی زبان برجاری ہوئے وہ ت ہے ہو نہیں جاری ہوئے وہ ناحق<sup>،</sup> جب جاری ہوئے حق ۔ اور جب تک جاری لہذا گنگوہی کے مندارشا دبرتائم ہونے کے پہلے نہ قرآن حق تفانه أخا

ببزظا برب كراحا ديث وتفاسير كتب فقرك تمام دفاتران كى زبان

لهذا جو بكلے وہ ديوبندي دهرم ميں حق ہوئے ۔ اورجونہيں بكلے وہ ناحق

كما قبله! ية نابت كرسكت بهو كه احاً ديث و نفاسير وكتب فقرك تمام دفاتر

ہوئی اورا خراعی شریعیت ہے۔اس کے سارے دیوبندی یا بندہی۔ مرارحقانيت ديوندى اكابرلى زبان اس الزام سے قطع نظر مقام تھیت میں آیئے تومعلوم ہوجائے گاکہ دیوبند دھرم بقینیا دیوبندی مولویوں کا ایجا دکر دہ اور گڑھا ہوا ہے " نذکرۃ الرشید" وكنگورى كالكام تربيديالفاظ زبان فين ترجان سي فرما سن اوحق وہی ہے جورث پدا حد کی زبان سے سکتا ہے ؟ اورس فسم کهتا ہوں کہ میں کھے بھی نہیں مگراس زمانہ میں ہدایت اور نجات موقوت قبلة قاري صاحب! اگرآب كي آنه كاموتيا بند دور موجكام تونود ورنسي من بردار یاسی دفتری سے بار بار برصواکراین قطب الاقطاب کارارث د بغورسيس اوسم صفى كوست ش كريس اور اگر بوج كرسنى، قوت فهم ناقص بو فكي ب وسن لوحق وسي معجور شيدا حركى زبان سن كلتاب، وأنع بو كدينها في فرماياكة جارى موتابي بلكه فرمايا يع بحلتاب. تماری مواے " اور" کلتا ہے " کے درمیان فرق کو دین ان کرنے کے بارش کایانی زین برجاری ہوتاہے۔ زمین سے کاتابنیں۔ بلکہ بادلوں سے بكليّا ہے. آب كے قطب الاقطاب كے ارشاديس لفظ بكليّا ہے معنى يہوئے ي جو يكي ميري زبان سے بحلے وہ حق ہو، اور جو نہ بحلے وہ حق نہیں!اگر چرمیری زبان پراضطرار امصلحاً جاری ہوجائے۔ ظامره كرران واجاديث وارشادات صحابه وتابعين والمرمجتدين و

م ایسیات بالکل صاف ہوگئی، گنگوہی اور نا نو توی ناسخ ادیان ہر لعنی انہوں نے اپنے زمانہ میں موجو دہ اور گذشتہ تمام دینوں کومنسوخ کردیا آور ا پنا دین جلایا ۔ ان کے زمانہ ہیں اسلام بھی موجو د تھا اس لئے یہ دونوں اسکے معلوم ہواکہ دیوبندی دھرم ہیں اسلام نسوخ ہے۔ اور یا لاجماع نسوخ مل جائز نہین اس لئے ثابت ہوگیا کہ دیو بندی دھرم میں ندم ب اسلام پر اب بانیان دیوبندست نے جو دھرم کڑھ کر بنایاس پڑل کرنا لازم ہے۔ ی ای منگوری جی نے قربایا ہے کہ اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقو ف ب بھی آگرطمانیت قلب حال نہ ہوئی ہو تو لیجئے سٹنے مولو تحلیل احد البشمى كى كتاب المهندك بارے ميں تكھاہے۔ وحن كومولا أخليل احرصاحب في تخرير قرمايا ہے۔ واقعي ميل اس قابل ہے کدان براعتماد کیا جاوے اوران سب کوندہب قرار ناظرین " ندبب قرار دیاجائے" کے نفظ برغور کریں۔ داوبندی دھرم والن دهرم نبيل بلكته نعيمي دهرم مع حيس مين بخات اخر وي "مجهي محنكوسي جي كُ اتباع پراتا جات ہے اور بھی تھا نوی جی کے "بیرن "دھو کریننے پر-من الخ تذكرة الرئيد حصدا ول م<u>تالا بر</u>ہے -والشرالعظيم مولانا تھانوى كے ياؤں دھوكرينا بخات اخروى الجهام بإول ياركا زلف درازمين

لوآپ اینے دام میں صیاد آگیا

لنگوہی جی کی زبان سے بھلے ہ میں پورے وثوق سے مہرسکتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ توبولئے! بیک بخبش اسان گنگوی نے آیات کریمہ، کتب تفاسیر فقہ و گنگوہی کے بیجھے بھر تا نظا کر طاہوادین، اختراع کیا ہوا ا ورحبلی شریعیت: بهی وجهدے که آپ کے نتیخ الهند مولوی محمود انحس نے جدهركوآب مأل تحادهن تتعيى دارتها مرعمولي مرع أقاته تقصقاً في سعقاني امرشدادر) كنگورى كےعلاوہ دوسرى جگہ حق ڈھونڈ نے والا كمرا ہ ہے اسس نے مزید تکھاہے۔ ہدایت جس نے ڈھونڈھی دوسری جاگہ ہواگراہ وه میزاب ہدایت تھے کہیں کیا نُص قرآ نی ک لیحے ! آپ کے بینخ صاحب نے نص قرآنی سے ابت ماناکہ جوکنگوری کے علاوه کہیں اور حکمہ ہدایت وصونڈھے وہ کمراہ ہے۔ دوسرى جكد كے عموم ميں الله عز وحل ورسول صلى الله عليه وسلم بھى داخل إلى -قاری صاحب! پیر ہوتا ہے نیا دین اور نیا ندوہب " تنگوہی اور نانو توی نے اسلام کو بھی منسوخ کردیا ا ورسننے! بین شیخ صاحب دوسری جگر تکھتے ہیں۔ شرك بدعت سے كما صاره سنت كو ميم غلط كيا ہے كہ بن ناسخ ا دياں دونوں

ا فیروقت ہے یہ چیزیں لاؤان میں میری روح اٹکی ہونی ہے۔ یہ تونہیں فرمایا کہ یہ چیزیں میری قریس رکھ دینا 'یہ تونہیں فرمایا کہ میرے بعدمیری اہلیمیرے صاحز ا دوں کودے دینا۔

بعد بیران ہیں بیرس میں بر اروں ورسے دیں۔ بلکہ وصیت کی تو یہ کہ میرے بعد میری فاتحہ میں یہ چیز س نقرار کو دیجائیں اور وہ بھی مشروط ہے کہ اعز ہوسے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو۔ اجھینا بھیٹی ہیں، کسی کی جیب پر ڈدا کہ نہیں، مگر معلوم نہیں قاری صاحب اور ان کے دادا کی ہت کو کیوں برالگا۔ وہ آج بچاس برس سے اس پر لینے مسنحرہ پن کو آزیار ہے ہیں۔ اور اس پر اپنے سفلہ بن کاوہ نگانا چ ناچتے ہیں کہ پیشہ ور بھاٹر بھی شرما جائے۔

وصبيت مباركه كي نشرزك

مساكين سے مجت ان كى خاطر و مدادات ايك پسنديدة مل ہے حتی كه الله ملی اللہ عليہ و لم ہے اس کے لئے دعا فرما فی ہے ۔ اَللّٰهِ مُوّا فِلَ اَلْتُكُوّات وَ مُحبّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مُوّا فِلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

سیدهی می بات تھی کہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ فربار ہے ہیں کہ مذہب اہلسنت وجاعت جو میرالپیندیدہ واختیار کر دہ دین و مٰدہب ہے جس نے اصول وفروغ اردوز بان میں قرآن وا حادیث وارشا دات سلف سنقل کرکے میں نے اپنی تصانیف میں جمع کردیئے ہیں ان پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم ذین سر

مُصْرِتْ جِي اِکِيا آپ کواس سے انکارہے کہ ندہب اہلسنت پرقائم زایہ فض سوایہ فض میں

رہنا ہرفرض سے اہم فرض ہے۔ صرورا آپ کو الکار ہوگا نجھی تو اس پراع اض جڑدیا۔ آپ کے نزدیک تو گنگوہی کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے۔ آبیٹھی نے جو کچھ لکھا ہے ان پر قائم رہن اہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس لئے ہو اس کے برخلات ندہب اہل سندت پر قائم رہنے کی دعوت دے گاوہ ضرورا آپ کے نزدیک لائق تعزیر ہوگا۔ قائم رہنے کی دعوت دے گاوہ ضرورا آپ کے نزدیک لائق تعزیر ہوگا۔ ملب یس منہر مالے پرجوابنی فائخہ کے بارے میں فرمانی ہے جفرت قبلہ قاری جی نے بھی بازاری بھانڈوں کی طرح سے اپنے سوفیانہ پن کو آزمایا ہے۔

وصیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ۔ میں وصیت نامئہ احدرضاخاں دیکھکر کیوں نہ کہڈوں قبریں بھی پیٹ ہی کی فکر ہے فاری طیب سے کی جہا لیتے

دیکھ اے دل نہ چیٹر قصۂ زلف کہ یہ ہیں جیچ و تا ہے گی با بیں میں ملک کالوراسبخدہ ومتین طبقہ سر بگرسان ہے

صرف ہم ہی نہیں ملک کا پوراسبنیدہ ومتین طبقہ سر گریبان ہے کہ اسس وصیت پراعتراض کاکیا عامل ؟ اعلیٰ حضرت نے بہتونہیں فرمایا کہ اب میرا مولانا دجیدالدین صاحب فاسمی نے عرض کی کدانشار اللہ دہلی ہیں تل جائے گا۔ مولانا شاہدصاحب نے عرض کیا جی ہاں تلاش کے بعابہت اور بھی بجیب اتفاق ہے کہ حضرت نا نوتوی کے لئے تھنوسے گائی منگائی کئی تھی نوحضرت کے لئے مولانا سجا جیبن کی معزفت کراچی سے اور مولانا جا مدمیاں صاحب نے لاہور سے سردہ جھیجا " مرد مومن کا جب وقت قریب آتا ہے تو نقار رہانی کے شوق میں دنیا وافیہا سے بے نیاد ہوکر ربالغلین کی طرف متوجہ ہوتا ہے ۔ نشان مرد مومن باتو گئی بم

پوں مرت اید بستی برب وست میں میں ہے گئی ٹری رہتی ہے کوئی گلڑی کے انتظاریں ہے، کوئی سردہ کے بین ہے کہی گری کے انتظاریں ہے، کوئی سردہ کے لئے بے جبین ہے کسی کی روح کلڑی ہیں انتخاب وئی سے کسی کی سردہ ہیں۔

"بُولُوبِ کیا مردان حق آگاہ کا یہی و تیرہ ہے ۔ ؟" مضانوی کومرتے وقت اپنی بیگم کے بیٹ کی فکر تھی

اورسنو ایتومرتے دم تک اپنے تغار بھرنے کی فکر میں دہے اور تمہا اے بزرگ تھا آوی جی اپنی داہن کے لئے فکر مندا ورمریدوں کو وصیت کرتے ہوئے

" مرے بدیھی مرتبعلق کا لحاظ غالب ہو، وصیت کرتا ہوں کہیں آ دی مل کراگرا یک ایک روپید ما ہوار ان (بیوی صاحبہ) کے لئے اپنے ذمہ رکھ لیں توامید ہے کہان کو محلیف نہ ہوگی''

رتنبيهات وصيت منا

ر میں کہ معرف کا مساقہ ہوئیں۔ ان بذختوں کی قسمت میں کوئے ، کپورے ، بتوں کے چرٹھاوے کی پوری کوریاں ہی ہیں ہی زندگی بھر کھاتے رہے۔ اس وصیت میں نعارر بانی کی فہرست دیجھ کر منھ میں پانی بھرآیا مگرجب دیکھا کہ ہمیں ملے گا توہے نہیں توانگور کھٹے ہو گئے۔

اكابر د. يوبندكوا خبروقت إبنيريك كي فكرهي

سنوا کہ تہارے اتنوم اول نا نو توی جی اور پنے ٹانڈوی جی کودم بھلنے کے وقیت اپنے ہی بیٹ کی بڑی تھی۔

دیکھوالجمعیتہ سنیسے الاسلام تمبر حالا کالم ۲ و۳ دیوبند) اور صوصت میں کھی جیب انفاق ہے کہ عمر ماتا کا دولوبند) اور صوصت مولانا محدقاسم نے آخر وقت میں کھیل کی خواہش کا اظہاد فربایا چائے۔
مولانا محدقاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے تھنوسے کوئی منگا کئی جھٹرت (ٹانڈوی) نے بھی آخریس سرفے کی خواہش کا اظہاد فرایا اور مولانا قاسم صاحب اور مولانا شاہد صاحب نوطبیعت اس درج مجبور بوئی کے مولانا قاسم صاحب اور مولانا شاہد صاحب فاخری لاقات کوئٹر فیف مولانا قاسم صاحب اور مولانا شاہد صاحب فاخری لاقات کوئٹر فیف فرور لی جائے گیا آئے کل سردا ہوئیس مل سکتا ۔ انھوں نے فرمایا ضرور مل جائے گا چوبکھ اس کے قبل مولانا اسعد صاحب مولانا فرید الوجہ دی ماحب وغیرہ نے دہا ماسکتا۔ انھوں نے کا چوبکھ اس کے قبل مولانا اسعد صاحب وغیرہ نے دہا ، سہاد نبود ، میر ٹھ ہر حاکہ لاش کیا۔ الوجہ دی صاحب وغیرہ نے دہا ، سہاد نبود ، میر ٹھ ہر حاکہ لاش کیا۔ مرکز کہیں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مرکز کہیں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مرکز کہیں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مرکز کہیں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مالی کہاں ماسکتا ہے مرکز کہیں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں میں میں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مرکز کا میں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مولانا فیکھوں کی میں دستیاب نہ ہوااس کے صفرت نے فرمایا کہاں میں مسلور کی مولانا کی میں دستیاب نہوا اس کے صفرت نے فرمایا کہاں ماسکتا ہے مولانا کو میں مولانا کی مولانا کو میں مولانا کو میں مولانا کو مولانا کی مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کی مولانا کی مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کی مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کو مولانا کی مولانا کی مولانا کو مولا

ك ملاحظ فرمانين قنادى درشيديه

ا نی پاس رکھ لیتے اور کہتے کہ جب والیس ہوگی جب شھا فی کے وسطے پیسے دو گے جب مجھ کو پیسے دینے پڑتے حضرت کو مجلاکس بات کی می تھی آئے پاس ہزاروں من مٹھائیاں تھیں "

اظرین اآپ نے دیکھادیو بندیوں کے شیخ الاسلام کی مٹھائی کھانے کی عادت کو فریب عاشق اگر مٹھائی نہ لآیا توجیدیا جھیٹی ہوتی وہ غریب جان بچائے کے لئے مہوٹ بوت کہ بیسے نہیں ہیں مگرطلبہ کی فوج چوڑ دی جاتی نربردستی پیسے جھینے جاتے دار اس میٹ میں جیب پرڈواکہ پڑتا بیٹ بیروانی جھین کی جاتی یعفیر مٹھائی کے پیسے میں نہ ہوتی ۔ یوں ہزاروں من مٹھائی اسٹاک میں رہتی ۔ بیپریٹ تھا کھ

> د صول د صبااس بت طناز کاشیونه بی بیش دستی کردی بیطه به به عالب یک ن نانونوی کی معطانی کھلانے کی عادث

بانی مرسد دیوبند نانوتوی صاحب کے بارے میں ہے۔

انی مرسد دیوبند نانوتوی صاحب کے بارے میں ہے۔

انی مرسد دیوبند نانوتوی صاحب کے باس آپ کے خادمولوی فاصل ما صرحت کے باس آپ کے خادمولوی فاصل ما صرحت کے واسطے قربایا۔

دار کو کا مولانا کا کوئی جلسہ شھائی سے خالی نہ ہوتا تھا اگر کہیں سے آئی ہوئی موجود دنہ ہوتی توجود منگوا کرتقسیم فرماتے) انھوں نے تقسیم کردی ۔ آخر موجود دنہ ہوتی توجود منگوا کرتقسیم فرماتے) انھوں نے تقسیم کردی ۔ آخر میں مٹھائی نے گئی توآب سے فربایا۔

الفاصل للقاسع نے انہوں نے جواب دیا الفاصل للفاصل والقاسم مستحوم درادواح ثلثہ صرحت الموس کے دراواح ثلثہ صرحت کی مستحوم درادواح ثلثہ سے کوئی سے کوئی سے کوئی کی مستحوم درادواح ثلثہ سے کوئی سے کوئی کی مستحوم درادواح ثلثہ سے کوئی سے کوئی کی مستحوم درادواح ثلثہ سے کوئی کی کھوئی کے کوئی کی کھوئی کے کہ کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھ

ناظرین غورکریں کننا تفاوت ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی وصیت اور ہانوی کی وصیت ہیں۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو خیال ہے توغ بارکا اورمساکین کا اور تھا نوی جی کو فکر ہے توابی کی اور میں اور تھا نوی جی کو فکر ہے توابی بیگم صاحبہ کے لئے مریدین سے ما ہواری جاری کرنے کے لئے کہد گئے۔

ما ہواری جاری کرنے کے لئے مجہد گئے۔ کوئی مرتے وقت گلڑی کے لئے کرڈیس بدل رہے کسی کی سردہ پردالٹیک رہی ہے۔کوئی ہائے بیگم ہائے بیگم پکاررہاہے۔ یہ ہے دیوبندی مولویوں کے آخری وقت کا حال ۔

خَاعْتَ بِرُفا يَااوُلِي الاَلْبُ ابِ

ایسابھی نہیں کہ اکابر دیوبند زندگی بھرفاقہ کرتے رہے ہوں اس لئے آخر وقت اکابر دیوبند کی مٹھائی کھانے کی دنی ہوئی شہوت ابھرآئی ہو۔ بلکہ پوری زندگی شکم پروری کے دلچیپ قصول سے بھری ہوئی ہے۔ بطور نمونہ دومزیدا رقصے درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

پہلے الجمعیۃ کے شیخ الاسلام نمبریں ٹانڈوی جی کی اپنے ایک عاشق زارکسیا تھ جھیٹ الجھیٹی ملاحظہ ہو۔

رو حضرت (ٹانڈوی) جی فرائے۔ حاجی ربدرالدین) صاحب آپ مٹھائی کیوں نہیں لائے ، جویں عرض کرتا۔ کرحضور میرے پاکس بیسے نہیں ہیں ، نوحضرت طالب علموں کو حکم دیتے کدان کی لاشی لیجائے بیمرکیا تھاجتنے بھی طالب علم ہوتے سرکے سب میرے اوپر ٹوٹ پڑتے اور جور قرمیرے پاس ہوتی سب کی مٹھائی مزگائی جاتی اور میں سنقیسم ہوتی اور جوی کبھی تو حضرت میری شیروائی ندافی سے جھین کر

كاعلم صوركي الله نعالى عليه والمرك علم صير ما ده ما يوس تاری صاحب اوران کی پوری برادری کارعقیدہ ہے کشیطان لعین کے المرك وسعت نص سے ابت مے مكر حضور كيدعا لم صلى الله تعالى عليه وكم وست علم کی کو تی تھی رآیت، جدیث نہیں شیطان کے لئے وسعت ع ا ناان کا بان ہے اور حضور سیدعالم صلی النّہ علیہ وسلم کے لئے وسعت علم ما ثنا الک ہاں کی پوری جاعت کے قطب الاقطاب اوران کے خلیفہ اُظ المنهى بى اينى مشهور ومعروف كتاب برا بين قاطعة من تكھتے ہيں ۔ " الحاصل غور كرنا جائية كرشيطان و ملك الموت كاحال كم رعلم محيط زبين كافخرعا لم كوفلات نصوص قطعيد كے بلادليل محض قياس فاسده سے ثابت كرنا شرك نہيں، توكون ساايان كاحصه ب ك شيطان وملك الموت كويه وسعت تص سے ثابت بوئي فخرعالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کورد کرکے اكثرك أبت كرتاب " واه ناظرین غورکریں پہلے قاری صاحے ان دونوں بزرگوں نے شیطالعان لے لئے زمین کا علم محیط مانا اور حضور سید عالم حلی النّدعلیہ وسلم کے لئے پیر کہ د الأنصوص قطعيد كے فلاف ہے اور شرك ہے . بيرها ف صاف لكھ دیا شیطان اور ملک کموت کے لئے وسعت علیٰص بعنی قرآن و حدیث ہے ت ہے مگر فخرعا لم صلی الشرعلیہ وسلم سے وسعت عسلم سر کوئی تص نہیں۔ بلا مفهور بدعا لم سكى الشرعليه وللم كے لئے وسعت علم مانتا شرك ہے جس کا سا ف طلب یہ ہوا کہ دلوبندلوں کے نزدیک شیطان کے علم کی وحت

یہ ہے یانی دیوبندی مٹھائی کھلانے کی ات اور یہ ہے دیوبند جا کرٹر ھنے والے طلبہ کے جال میں بھنسانے کا چارہ ۔

دیوبندی اکا برکامٹھائی کھانے اور کھلانے کا شغف اتنا بڑھا ہوا تھا کہ سرکے سے بعد بھی ان لوگوں کومٹھا ٹیاں کھلا باکر تے تھے جھیں زندگی میں کھلانے کی عادت تھی۔

"مولوی اشرف علی تھانوی اپنے برداداکے بارے بیں تکھتے ہیں۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گفرشل زندوں کے تشریف لائے اورلینے گھروالوں کو مٹھائی لاکر دی۔ اور فر بایاکہ تم کسی سے ظاہر نہ کر وگی تواسی طرح روز اندآیاکریں کے لیکن ان کے گھروالوں کو یماندیشہ ہواکہ گھروالے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دکھیں کے توملوم نہیں کیا شبہہ کریں 'اس لئے ظاہر کر دیااورآپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ نماندان میں شہور ہے "

راشرنگ السّوانخ حقیداول ملا) جب داوبندیوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم مرکر مٹی میں مل سے تے تو تھا نوی جی ہے پر دا داکیسے زندہ رہے ؟ اسس لئے بیسوال باقی رہتاہے کہ یہ شھائی تھا نوی کے پر دا داہی لائے تھے باکوئی اور ۔ ؟ اس کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دتیا ہوں ۔ ۔ ۔ محتسب خم شنگست من سرا و السیسن می سنست من سرا و

> MOHD, RAZVI. M. NAGARCHI Opp. Jama Masjid BIJAPUR.

دَجَّالُو! جب این بڑے بوڑھوں کے کفریات اتھانے سے عاجز ا کے تو بھوٹ فریب، مکر وکید' دجل و فریب' افترا وہتان کی آندھی چلاکرٹیا كا الكول مين وهول جو كلنے كى كوشش كرتے ہو۔ مكرة الكے-النائيا ، اس عبارت كاتويته نهين كهان البتدرياح القهاريل يك مارت ہے جواس عبارت کے ہم عن ہے مگر رماح القهارا علی حفرت ب سرة كى تصنيف نهيس مولانا سيدعبدالرحن صاحب رحمة الترتعالي عليه کی ہے۔ اگر بفرض محال اس عبارت میں کو فی نقص ہے تواس کے ذمہ دار مولانا سيدعبدالرحمٰن بين مذكه اعلىٰ حضرت قدس سره -ك مفتريد الرئمقيس شرم وحيا بونوا پنے دجل وفريب كى چاك دا مانى جنفوں نے قاری طیب صاحب کو دیکھا او گاوہ ان کی گرین ماسکیں اور كانصوركرين اوراس برهايي بي وه اپن قريس اينساتھ دجل وفريب كابو تاویزنے جارہے ہیں اسے دھییں تو بے اختیارا قبال کا پیشعرا دا جا ایکا اللی یه ترے سادہ دل بندے کرهر جایس كه دروستى بقى عيارى بيرسلطاني بقى عيارى ناظرين آييں اوران چندسطروں ميں ان حضرت جي کي نهايت باريك ے کا ریاں لاحظہ کریں ۔ ۔ اپنی طرف سے ایک عبارت گڑھ کراعلیٰ صنرت قدس سڑہ کی طرف اس كے لئے فالص الاعتقاد كتاب بھي كراھ لي. اس کاصفحه ۵ مجى اختراع كرليا ـ . بعینہ یہ عبارت نونہیں اس کے ہم عنی اگر کوئی عبارت تھی تورماح القهاركي جصے نهالص الاعتقاد كي تأليه

صفور سيدعالم صلى الشرعليه وسلم كے علم سے زيادہ ہے۔ معاذ الشرصد بارمعاذ الشرا ابليس لعين ، حضور سيدعالم صلى الشرعليه وسلم سے زيادہ علم والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاؤِتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ هُ وَتَنْشُقُ الْاَسُ صُ وَتَنْجِرُ الْجِبَالُ هَدَ مِنَا (تَرجَبَ) قريب ہے كه آسمان وزين بجعث پڑيں اور پہاڑ ڈھ جائيں۔

نلبيش نمبر

گرفاری صاحب اپنے اس افر اوبہتان کی پوٹ ہیں، گندہ نالبہانے کی سعی لاجا صل کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

تو خوداعلی صفرت اس بات کے قائل ہیں کہ شیطان عین کا علم جھنور
پاک سے وسیع ہے، جنا پخہ خوالص الاعتقاد ہے ہیں عقائد کا اظہار اس طرح
فرماتے ہیں بیٹ بیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے وسیقے نہیں
ہے۔ دیکھا آینے کہ خال صاحب بریلوی نے رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت سے مقابلہ میں کم کر کے خود رسول اللہ کی وسعت سے مقابلہ میں کم کر کے خود رسول اللہ کی تو ہیں کے ساتھ شیطان کو اپنا علی مبینوا بنانے کی کیسی بیباک جرائت کی ہے "

بحویرًا ہے میکدے ہیں یتم شراب اوندھا ولا جے خطکشیدہ عبارت ، خالص الاعتقادییں کہیں نہیں ۔

قارى صاحب ! أوران كى پورى برادرى كو عام چينج ہے كه يخطكشيده عبا رت فالص الاعتقاديس دكھا ديس توانهيں اختيار ہے كہ جو چاہيں ميرانام دكھ ديس اوراً كرنہيں دكھا سكتے اور يس دعوىٰ كے ساتھ كہتا ہوں كو تجھى نہيں دكھا سكتے أور يس دعوىٰ كے ساتھ كہتا ہوں كو تجھى نہيں دكھا سكتے تو إنساني يَن كَايُونُونَ بِالْتِ اللهِ وَ وَكُلُونَ بِالْتِ اللهِ وَ الْوَلْمَانِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اں آپ کے موروفی مدرسہ دیوبند میں آئی بھیانک ہڑتال ہوئی تفی کہ آپ الما ازاكر المدديا بوليس المدديا بوليس والااين برادري كالمجرفظية بينا را الماراس لئے بھی مکن ہے کہ پراستخراج آپ کا نہ اور آپ کے سی نباز و من كامو مس نے يونقد ما نوشنودي مزاج كے عوض اسے آپ كى نذركر دما و اورآب نے یہ سوچ کر کہ دا دا پر کفر کے فتوے کا بدلہ ہوگیا اسے لینے اشتہاں یں درے کردیا، و۔ اس لئے آپ کے بڑھا ہے برس کھاتے ہوئے اس اب سے مطالبہ بھی نہیں کرتا بلکہ آپ کو بتا دین موں کرآپ کے اذنا کے الرح اس عبارت سے پنجبیث مضمون کالاہے۔ اسى اسى من كاوَن ضلع كُوندُه كے ٢٥ جون الح عمد والے شاظرہ ين حس ميں رازقسم مرسين مبلغين شركب تقے تصوصیت کے ساتھ وارڈ نمبرافتائے المعمود صاحب بھی تھے ان لوگوں کو یہ ہمت تو منہونی کہ خود میدان میں آتے البنه ایک کودک نادان اورایک جاہل طلق کے بیں پیشت پر دہشین ہوکر اس مناظره میں اس محققے پر وارکر کے بھوں برزخم دیکھنے کی وجہ در حنوں نفی جب مقیدیر داخل ہوتی ہے توصرت قید کی نفی کرتی ہے۔ اسلے ا س عبارت میں وسع ترکی تفی سے وسیع کا شیات شیطان کے لئے لازم آیا۔ السس وبال المسنت كى طرف سے جوجواب ديا كيااس سے تواتيكم لكرون ن يركه كرجان بحاني كرية فاعده عرفي كاست اردوكا بنيس-قاری صاحب ا آب تواینے نوکروں کی اس بنتیرہ بازی برضرور واہ وا ا كرس مع بحرابل انصاف فوراً ان كا دا من بكر كريه اوهبيل محر كرمس قاعره سے 🐉 🚺 آپ لوگول نیخبین مضمون استخراج کیا ہے وہ بھی توغوبی کامے اپنے خصم پر میچیر ا

بعینہ یہ عارت توہیں اس کے ہم عنی اگر کوئی عبارت تھی تو مولان سیدعبدالرحمٰن کی اسے اعلیٰ صفرت قدس سرہ کی بتایا۔
بعینہ یہ عبارت توہیں اس کے ہم عنی اگر کوئی عبارت تھی تو رہا حالت ہا القہار کے صفیر تھی ۔ لیے نہاں الاعتقاد صفی پر بتایا ۔
د ماح القہار کی اس عبارت میں بھی یہ محرامہ خیانت کی کہ صرف آدھی تھل کی اس عبارت میں بھی یہ محرامہ خیانت کی کہ صرف آدھی تھل کی اس کے منصل اوپر کی وہ عبارت جس کا یہ عبارت تم کہ ہے۔
ہے جوائے افذ کئے ہوئے مطلب کی لئے سیف بڑائ تھی ہے کہ رکئے ۔
کی اعلیٰ درجے کی مرح ثابت ہوئی ۔
ابنا ملعون عقیدہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے سرتھویا۔
ابنا ملعون عقیدہ الی صفرت قدس سرہ کے سرتھویا۔
ابنا ملعون عقیدہ الی سنت کی کتاب رہاح القہار کی اس عبارت سے زکالا جو خود ان کے اسی گذرے عقیدے بڑلغوش ہے۔

چونکہ آپ بہت مجولے بھائے ہیں اور آپ ہی کے بہت سے نیاز مندیہ کچ بھی کہتے ہیں کہ آپ کان کے بھی بہت کچے ہیں۔ اسی وجہ سے اب آپ اپنے ا ذناب کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ گئے ہیں جس کے نتیج میں ابھی گذشتہ برسوں کے لئے اپنے کو عام رکھے تو آپ کے افتاب کی تحقیق کے بموجب اس کی اجاز اولی جائے قاری صاحب اگر آپ بوجہ ریٹائرڈ ہوسنے کے نہ تباسکیں تواپنے کو کو میں کے بتائیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جووہ ان آیتوں کا جواب دیں کے وہی ہماری جانب سے رماح القہار کی عیارت پر آپ کے شامے کا

المرامية ولا تعليق المسياد الموسيات الموري الموري

ا بھالئے کے لئے عربی قوا عدکی بہت الدینی اور اپنے بچاؤکے گئے عربی قاعلت سے فرارکس لغت بیس حقا نیت ہے ہو اور اپنے بچاؤکر کے گئے عربی قاعلت میں حقا نیت ہے ہو اڑو بات اڑ آئے کیوں ہو آپ آپ اپنے ان نو کروں کو تبادیں کہ یہ قاعدہ فرابعی سے مرب قاری صاحب! آپ اپنے ان نو کروں کو تبادیں کہ یہ قاعدہ سمقید کی نفی سے مرب قید کی نفی ہوتی ہے "مطلقاً ہم جگہ بلاکسی شرط کے جاری بنیس اس کی کچھ شرط بھی ہے ۔ اگر اس قاعدہ کا ہم جگہ طلقاً جاری ہونا لازم ہوتو کئنی نصوص میں تحریف معنوی لازم آئے گی ۔ بطور نمونہ دوملا حظر کریں۔ ارشاد باری ہے ۔

یااینهٔ الگذین امنو الاتا کے اول سود نہ کھا و۔ (سورہ آل عران آیت ۱۱)

اے مومنو! دونا دون سود نہ کھا و۔ (سورہ آل عران آیت ۱۱)
یہال فی مطلق راؤ پر وار دنہیں۔ اَضْعَافًا مَّضَاعِفَ مُّ کے ساتھ مفید
پر ہے توبقول آپ کے اذناب کے لازم آیا کہ طلق سود حلال ہوا ورصرف
دونادون حرام ہو۔

دوسری آیت میں ہے۔

گلات کوه گا استیات کو تعلی الب نکاع ان اردُن تعک اندایی الب نکاع اندایی الب نکاع اندایی الب نکر واگر وه باک دامن رساجایی الب کیوں کو زنا پر مجبور ندکر واگر وه باک دامن رساجایی سے یہاں بھی نفی مقید پر داخل ہے کیا آپ بین یا آپ کے نوکروں بیں سے کسی بین جرائت ہے کہ وہ کہہ دیں کرچونکہ آیت بین نفی مقید پر داخل ہے اس کئے باندیوں کو زنا برمجبور کرنا اسی حالت بین ممنوع ہے جب کہ وہ پاک دامن کی رسنا جا بین اوراگر وہ پاک دامن ندر بنا چاہیں تو انفیس زنا برمجبور کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک باندی اپنے کسی مخصوص آشنا سے تعلق رکھنا چاہی کی اجازت ہے۔ مثلا ایک باندی اپنے کسی مخصوص آشنا سے تعلق رکھنا چاہی کے حدوہ شاہدان بازادی کی طرح ہر وارد کھا در

فى الايت الميكالغة فى النعى عن

الاكل يعنى انهن اذارون

العفة فالمولى احق بارارتها

رخص المعاني صلاا-۱۲۵ محيدي)

وہ الی جاہلیت پرتعریض ہے۔ ان کی عادت تھی، جب قرض کے اُدائیگی کی میعاد پری ہوجاتی ہے اور قرضدار اوا نہ کریا ہا توقرض خواہ سودیں اضافہ کی شرط پر میعادیں اضافہ کر دیتا۔ اس طرح باربار کے اضافے کے بعد نتیجہ یہ موتا کہ اصل رقم سے سود پڑھ جاتا اسی پرتعریض کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔ "دونا دون سود مت کھا گوئی چو تکہیہ قید تعریض کے افادے کے لئے ہے۔ (احترازی نہیں) اس لئے مفہوم مخالف معتبر نہیں۔

اس طرح رماح القبهارى عبارت وسيع تر" ين تر"كى قيداخرازى السي بكل من المرادى عبارت وسيع تر" ين تر"كى قيداخرازى السي بكد ديد بنديوں پر تعریض كے لئے ہے اس لئے اسكائلى مفہوم مخالف

پوتددو بندیون کایزاپاک عقیدہ ہے کہ ابلیس کین کا علم صفورا قد سی مسل الدولیہ وسلم کے علم سے و بیع ترجے یہ جیسا کا بھی برا بین قاطعہ کی عبار گری ہے دیو بندیوں کے اس گذرے عقیدہ پر تعریض کرتے ہوئے مولا نا سرعدالر ممن صاحب فرما ہے ہیں کہ ہمادا یہ عقیدہ ہے کہ دسول الدولی الله سی اللہ ولم کا علم معاذاللہ والله الدولین سے دائد ہے۔ ابلیس لین کا علم معاذاللہ والله الله لین میں مرتبی و بیسیا کہ دیو بندیوں کا عقیدہ کہ دہ اعتقادر کھتے ہیں کا ابلیہ لین کا ملم معاذاللہ صفور سے دیا ترب کی قیدا خرازی نہیں بلکہ دیو بندیوں کے عقید کہ پر کہ اللہ اللہ کا ملم معاذاللہ صفور سے میں ترب کی قیدا خرازی نہیں بلکہ دیو بندیوں کے عقید کی برا مرب کے لئے ہو سے اس کے دائی ہوں کے اس کے دائی اس سے لازم آ تا ہے کہ ایس کے اس کے دائی دوران کے لئے ہوئے کی وجسے میں قدر کی ان کا علم امام کی خاص کے لئے ہوئے کی وجسے میں قدر کی فرائی نہیں بلکر قدرا ورمقید دونوں کی۔ اس طرح ریا ح القہاد کی اس سے درک کے تا ہوئی کی وجسے درک کے نائی میں بلکر قدرا ورمقید دونوں کی۔ اس طرح ریا ح القہاد کی اس

اور فائده مذہرو"اس آیت میں ٹیوسرا فائدہ اکراہ سے مانعت میں مبالغہ ہے۔ حب بائدیاں پاکدامن رہناچائی ہیں تو مولی کو بدرجہ اولیٰ اپنی باندیوں کو پاکداک

البی قاری صاحب کے نوکروں کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مضرت علامہ نے یہ شرط ، شرط کے لئے تحریر کی ہے اور دماح القہار کی عبارت میں شرط نہیں ۔ اس لئے ضروری ہے کہ انھیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔
ایک کے بجائے دو۔ امہنی قاری صاحب کی برا دری کے حاشیہ بڑا وں سے اسی مختصر المعانی کے اسی صلال پر جاشیہ سکے پر کھاہے ۔

مات بین قاری صاحب کے ان دونوں برادری والوں نے بات صا کردی کی شرط ندکور صرف شرط کے ساتھ فاص نہیں بلکہ ہر قبد کے لئے ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کا مطلب بالکل واضح ہوگیا جس طرح آیہ کریمہ لائٹ کر ہُوُا فَتَکَ اِتِکُو الآیہ میں قید کا فائدہ مبالغہ ہونے کی وجہ سے اسکے مفہوم مخالف کا اعتبار ساقط ہے اور مطلقاً زنا پر مجبور کرنا ممنوع ہے۔ اسسی طرح آیت کریمہ کا تا کے گوالر بنوا ضعافاً مُنفَا عَفَ ہُ میں بھی اضعافا مضافہ کا دوسرا فائدہ موجود ہے۔

سیاد میںاً \_\_\_اپ اخیری<u>س جلتے جلتے</u> ہم فاری صاحب اوران کے لوكرون سے ایک سوال کرتے جلیں۔ مفرت جی اجب آپ کے اور آپ کے ٹوکروں کے نزد مک یہ قاعدہ کلیہ السی شرط کے ہر جگر جاری ہے تو بتائیے۔ مدسيت جرمل ما المستول عنها با علرمن السّائل مي محرفي م مقبل پر داخل ہے توبیال عی فقی مقیدی اولی توکیاآپ سال سے کہنے کے لئے تیار ہیں کداس ارشادیس صرف عُلم ہونے کی نفی ہے اوُلُوْسَ عَلَم كَا اثْبَاتَ ہے۔ اگر راضی ہیں تولازم آیا کہ وقت قیام سا كاعلم صورسيدعا لمصلى التدعليه وسلم اورجبريل أبين دونول حضرات لولتے ؛ اس برایان آپ کا ہے کہنیں ؟ اگرنہیں توآب لوگ جدیث و كانكاركر كراه- ضال مصل بوع كربيس ؟ اورا گرمولانا سیدعبدالرحمٰن صاحب رحمة الشرتعا بي عليه كوكا قربنانے كے شوق مين اس برايمان لاتے ہو تو آنخضو صلى الله عليه وسلم اور جبريل امين كو تيام ساءت کاعلم مان کراینے اکابر کے فتو وُں سے کا فرا مرتد ابے اِمان ہو ہے کا الراس دود حاری تلوارسے بھنے کے لئے آپ یہ کہتے ہیں کریبا لفس م کنفی ہے توکس قاعدے سے ؟ اور وہ قاعدہ رہاح القہار کی عبارت بیں کیوں نہیں جاری ہوتا ہاللف<sup>ق</sup> عنی جرگرم که فالت کے الریں گے پُرنے ديكھنے ہم ملی گئے تھے یہ تماث أنه ہوا

عیارت میں قید کے احرازی نہ ہونے اور تعریف کے لئے ہونے کی وجہسے صرف قدى نفى نبس بلكة قيدا ورمقيد دونول كى -لهذا صرف وسيع تركى تفى نبيس موى بلكه وسيع مونے كى عبى سيس رول قطعى اس کے اور والی عیارت ہے جو بالکل اس کے منصل ہے جھے قاری صاحب نے صرف عوام کوفراسید دینے کے لئے اڑالیا ہے پوری عبارت بہے۔ ورسول الشصلي الشعليدولم كاعلم اورون سي را مديه - البيس لعين كاعلم معا ذافتر! علم اقدس في وسيع ترمنيس !! اگریها ن ایکین ترکی نفی سے وسیع کا نبات مرا د ہوتا یا کم ان عادت كايد مدلول بو الوايك بي عبارت كے يد دونوں حصے متعارض بوتے ـ دراهي يوش ر مصفوالا أكب بي عبارت بين دومتعاض إلى تحمي بين لكوسكا. وہ بھی اس رسالہ س جو حریف کے روس ہے۔ خلاص مرت قد كفى كے مقيدر داخل او فسے صرف قد كي فقى اور مقيد كااثبات مواولينا بمفهوم مخالف يءا ومفهوم مخالف واب مراد بوتل حجال تیدمرف احتراز کے لئے ہوگسی دوسرے فائدہ کے لئے نہ ہو۔ رماح القہاری عبارت وسع تر "یس تر" کی تیداخرازی نہیں بکاتعریف مريئي السائغ بهال مفهوم مخالف معتبرتهي اورجب مفهوم مخالف منبر ﴾ نہیں آدیہاں وسیع ترکی نفی ہے وین کا اثبات اسی بی جالت ہے جیسے آيتُهُ كُرِيمِهُ لُو تَا كُالِ تِبِا عَنْ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِّلْمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كريميه وَلاَ تُكُرُهُوا فَتَكِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرُدُنَ تَحَصُّنَا عِي بِدَمِين بانداو اور نا برمجبور كرف كى اجازت كانبات ہے۔ اور جیسے ان آیتوں میں نفی کے مقید پرداخل ہونے کے باوجود مطلق سود کا جوار ثابت نہیں۔ برطین باندیوں کورنا پر مجبور کرنے کی اجازت ایت ع بنیں۔ توریاح القہاری عبارت میں وسیع ترخی تعنی سے وسیع کا اثبات لازم

الماقدى سے وسى جيس. اوربها لفظ " رك زائد مون يرقريداس عبارت كالكلاحمد بيعنى. رسول الشصلي الشرعلية وسلم كاعلم اورون سے زائد بے۔

چوهی تلبیس فاری صاحب نے رکیاہے کہم اہل سنت تام دنیا کے مسلانوں کو کافر کہتے ہیں، چنا پنے تکھتے ہیں۔ « رضانوانی فرقہ کے نزدیک تام دنیا کے مسلان کافر ہیں جو ان کے ہمسلک نہ ہوں "

نام دنیا کے علما را ہسنت اعلیٰ حضرت کے ہم زیری ہیں

د شنام یا رطبع حسنریں پر گراں نہیں اے ہم نفس نزاکت آوازد کھینا (١) ديوبندى سربراه في اس فقر عيى جود قبايال كي بي افيس ديم كر اللیں بھی ان کی شاگر دی کا دم بھرنے کو تیار ہوجائے گا۔ اس کے جھوٹ اور رب الونے كى دليل صام الحريين اور الدولة المكية اور فتا وى الحريث مي موجود ج " ين علمائے حريبن طيبين، وشق، مصر شام، فسطنطنيهُ انڈونبشيا كي نصديفا

أكراهم المسنت تمام دنيا كيمسلمانوب كوكافر كميته تويه تمام دنيا كيمسلمان

آئ بھی حرمین طیبین اور دنیا کے ہزار ہا علمار ہمارے مؤیداوراعلی حضرت قدس سرؤ کے دے خواں ہیں جس کا زندہ نبوت یہدے کا بھی اجی حضرت مفتی ﴿ رائيكًا لَكُنين - الى عبارت كامطلب يه بهواكه البيس لعين كاعلم معاذلته الملم بند مولانا شاه صطفيٰ رضا خال صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيد عج و

سابعًا \_\_\_\_ بكلام اس تقدر برتفاكة لفظر "كوتففيل كے لئے مانا جائے۔ اور ہی نیادی علطی ہے" لفظ ترسمعی تفضیل میں تعین نہیں بلداردو وفارى دونون زبالون ين بكرت " رائدوا قع موتلي والى ترابم تررودم و مے محاورات میں بولا جاتا ہے۔ لغت کے ساتھ ادفی سی ممارست رکھنے والا خوب جانتاہے کہ ان کلمات میں ترزائدہے۔اس کے نظائر کمٹرت ملیں کے حضرت ينخ عداكت محدث دالوى رحمة الشرعليدي اشعة اللمعات میں تم کا ترجمہ بیتر کیا ہے۔ یہاں بھی متین ہے کہ" تر"زائدہے۔اسکے علاوه متعدد جگفتو دحفرت شیخ کے کلامین تر دوسرے کلمات کے ساتھ زائد ستعل ہے۔ اشتہ اللمعات میں۔

عاليس دن كے احتكار كيم اور حزابے ا وراگراس سے کم احتکار کرے اسکی تھی وا كرميشة كندمبشة ازين خوابد لود وظاهر بزايع كراس سے كم اوراكرزياده كي آنت كمراد آن باشدكه مداحكاتا اس سزائد موك ظا بريب كمراديه چىل روز باشدو دركمترازان اثم نبود جىكا حاكارى عدياليس دن ہے۔ وبجبت قلت مت معفور اود - اس سے کم میں گناه نہیں ۔ مت کی کی کی وجہ سے معفور ہوگا۔

اختكارتهل د ذررااي حمرواي جزاست والركمتر كندآ نرانيز جزاست وكين كمترازن

اسس عبارت میں تعین ہے کہ کمترا ور میشتر کا " تر" زائد ہے جب یہ ثابت ہوگیا کہ اکثر زائد بھی ہوناہے توہم پہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ ر ماح القهار كي اس عبارت مين "تر" زائد ہے . اورجب بيزائد ہے تونہ يهال مقيد بي نذقيد. اوريد مقيد برفي داخل - اس كئے اس عبارت سے اللہ متيان بارے فتاوي كي تائيدو تصديق كرتے ؟ المين شيخ نجدي تے علم ناياك كوخضور سيدعا لمصلى الله عليه وسلم عظم اقدال سے دسیع ثابت کرنے کی قاری صاحب کے نوکروں کی ساری کوشلیں

عرب الكلي ع ب كرعالم الل سنت عرب وعمر عل وحرم ، مندو سنده ف و الای رشیدا حد کنگوری، مولوی محرقاسم ما نوتوی ، مولوی فلیل احرابیشی، مولوی اشرف على مقانوي كوكا فركها م اوريجي كهام كرجوان كے كفريات قطعيد يرطلع م نے کے بعدان کواپنا بیشوا جانے ان سے کفریس شیک کرے وہ بھی کافرہ اس لئے کہ حضور کے بدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کاہی حکم ے۔ شامی وغیرہ میں ابن سحنون مالکی قدس سرہ سے منقول ہے۔ مسلانون كاس راجاع ب كرحفوراقدر اسع المسلمون على ان شاتمة كافي مساف في عنداب وكفرى صلى الشطيه ولم في توبين كزيوالا كافريج اعے عذاف كفرين شك كرے كافرى يم عرصاف صاف بلاكسي هجك علارابل سنت كى كتابول بي خصوصاً اعلى صفرت قدس سرة كى كتابول بيس مصرح ہے۔ اب ده زيد مويا عُروبكر مويا خالد ديو بندكا فارغ مويا بريلى شريف كاكسى كى السيص نهين وبهي ان اساطين ديوبندست كان كفريات تطعيه برطلع اوكر المين مسلمان صافى بيشوامانے وہ كافرے ايسے لوگوں كى فہرست آسے دس بارہ بیش کی ہے۔ اہم ہزاروں بناسکتے ہیں۔ اس سے کیافرق برتاہے۔ آب لوگ بھی را فضیوں تفادیا نیوں کو کا فرکھتے ہیں اوراس شان سے کرح ان كفريات يرمطلع موكر المفيس كا فرنه كي وه بهي كا فرب تواكر كوني رافضي قادياني بنداران عراق، لندن ، امر كيه جرمي كيمولويون اوران كى المبنول كے نام ركھ ر و مندہ کرے کہ دیجود او بنداوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کا فرکسا لاآپ مزوراسے دجل و فریب کہیں گے۔ اس طرح يربعي آب كا دجل ہے كه علارا بلسنت نے صرف جا ركو كا فر كهاا ورآب پرويكيده يركزتي بين كرسارے جهال كو كافركهديا كويا ونياكى ارى آبادى صرف جارا فراد كانى ہے۔

زیارت کے لئے گئے توحر من طبیعن و دیگر بلاد سے آنے والے ملارنے حضرت مفتی اظر مند کے دست حق پرست پر بیعت کی ان سے احادیث وسلاسل اولیا راللہ کی اجاز تیں لیں۔ اولیا راللہ کی اجاز تیں لیں۔

حرم كعبة كي شيخ الحارث كي شهاد

ھوالعیارعت نا ہے۔ ہیں ہاری کسوئی ہے۔

یہ اس دور کے ان اکا برعلار حراب سے تھے جو مبحد حرام میں باب السلام کے

پاس درس جدیث دیا کرتے تھے اور یہ باشندے الجزائر کے تھے اس کے باوجود

یہ الزام کہ ہم ساری دنیا کے سلمان کو کا فرکھتے ہیں افرار دجل ذریب ہیں تواور کیا ہے جہ

مرخید ہو مشا بدہ حق کی بات چیت

ہرخید ہو مشا بدہ حق کی بات چیت

بنتی ہنیں ہے حلق کو دھو کہ دیئے بغیر

بنتی ہنیں ہے حلق کو دھو کہ دیئے بغیر

انجمنوں کی فہرست یا بائچ دس میں اموں کی فہرست یا بائچ دس س

یہ مانا دونوں ہی دھوکے ہیں رندی ہو کہ دروکتنی مگرید دیجھنا ہے کون ساز نگین دھو کا ہے " مولانا تھا نوی کافتوی شائع ہوگیا، مولانا شبی اور مولانا جیدالدین فرای کافر ہیں۔ اور جو لانا جیدالدین فرای کافر ہیں۔ اور جو نکہ مدرسہ اپنی دونوں کائٹن ہے اس لئے مدرستہ الا مسلاح، مدرستہ فروزندین الا مسلاح، مدرستہ فرزندق ہے اور اس کے عام تعلقین کافروزندین ہیں ، یہاں تک کہ جو علی راس مدرسہ کے جلسوں میں شرکت کریں وہ بھی

بعض علماركي كيفركابهتان

مولانا عبدالباری فرنگی محلی کوجی آپ نے اپنی فہرست میں داخل کر ایا مالانکہ ان کی کھیئر کا کوئی فتو کی بھی کسی نی عالم نے نہیں دیاہے۔ میری جمھ کا جہیں کرتی کو بیس آپ کی اس چا بکرستی کوکون سانا کا دوں ۔ ما عقوں کی فہرست جو آپ نے دی ہے ان کے تما م شرکار کوجی کی نے کا فرنہیں کہا اور نہ ان کی شرکت کومطلقاً کفر کہا گیا ہے۔ البتہ جس جاعت کے افراد نے کفر کیا ان پر کفر کا فتو کی ضرور دیا گیا ہے۔ البتہ جس جاعت کے افراد نے کفر کیا ان پر کفر کا فتو کی ضرور دیا گیا ابنے سیم کردہ کا فرول کومسلمان کہد دیا

سے پھران ناموں بی بہت سے ایسے ہیں کہ جنیں خود دیو بندی مولو پھی علی الاعلان کافر کہ ہے۔ یں اور کھ چکے ہیں۔ شلا سرت ید سرسید نے قرآن کیم کی تفسیر کے نام سے ایک کتاب تھی ہے جس میں اس نے ہزام باضروریات دین کا انکارکیا ہے مثلاً وی فرشتے ، جنت ، دورخ ، وغیرہ ، اس پراس وقت کے تمام علمار نے دبلا استشنا ) اس کو کافر مرتد کہا ، جن میں اکا بر دیو بند و دبی واغل ہیں۔ یہ بات قبلہ ہم صاحب پوشیدہ نہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں گرام ہندے کو بدنام کرنے کے گئے جو خودان کے عقیدے میں کافر ہے۔ اس کو مسلان کہ کو بدنام کرنے کے گئے جو خودان کے عقیدے میں کافر ہے۔ اس کو مسلان کہ کو بدنام کرنے کے گئے جو خودان کے عقیدے میں کافر ہے۔ اس کو مسلان کہ

جب دلوبندلوں کے نزدیک خود سرکے دخروریات دین سے انکارکرنے کی وجہ سے کا فرہوگیا تواس کے حوالی موالی جتنے ایسے ہیں جواس کے ہم عقیدہ الوں اس کے کفریات میں اس کی ہاں میں ہاں الماتے ہوں۔ اسے اپنا بیشوا تا الوں خود ہی کافر ہوگئے ۔

ارت دباری ہے اِنگم اِذا مِن عمارت فرایا الصابالکھ کھی ارت فرایا الصابالکھ کھی یہ خود دیو بندیوں نے یہ خود دیو بندیوں نے مستقلا کھڑے فتوے دیئے ہیں جیسے بیا عظم کڑھی پھر یکتنا بڑا کیدہے توجین مستقلا کھڑے فتوے دیئے ہیں جیسے بیا عظم کڑھی پھر یکتنا بڑا کیدہے توجین اپنے کافر کہیں صرف علم البسنت کو بدنا کرنے کے لئے ان کومسلاؤ بی انہرست بیں شام دنیا کو کافر فہرست بیں شام دنیا کو کافر کہہ دیا۔ اگر سرسیدا وراس کے نورتن کا نام ساری دنیا ہے توجناب بہم سے پہلے آپ کے اکابر نے ساری دنیا کو کافر کہا۔ گے۔ سے پہلے آپ کے اکابر نے ساری دنیا کو کافر کہا۔ گے۔ درشہر شمانیز کفند دیسے کے کاب کیم الامت میں ہے۔ دیکھے کیا جیم الامت میں ہے۔

اہ کفر برراضی رہنا بھی کفرے۔

اری دنیا کے سلانوں کی تھے کرتے کرتے جب تھک کئے تو تودایوں ہی بالدمان كالشروع كرديا يلخ شلا يجيخه وبويندلون كامام الطائف مولوى تمغيل صاحب الوي صابقة تبالايمان الفاشوركتاب الضاح الحقيين تكهاب-عن إدتما لأازز ال مكان وجب واثبات الشرع وطل كازمان ومكان وجبت سے روت الرجت ومحادات بمدار فبيل منزه ماننا الوراسي روبيت والحبت. و بديات بقيقالت الرصاحي اعقادا وعاذات كابت كتابرعات تقيقيه الره را ازجنس عقائد دنيي في شادد سي الرايس عقيد والاأس كوعقاً اس عبارت رعلمارد لوبند كالك فتوى مع سوال وجواتے درج ذبل ہے سول بركادر دعادون كاستض كيادين جو كحكد الشرتعالى كوزمان ومكان سعياك اوراس كاديدار بيجت من جانابرعت ٥٠ بيتنواوتوجروا الجول ف بديته عقائدا بل سنت سے جابل اور بے بہرہ اور وه مقوله كفري - والترتعالي اعلم -الجواب حريح في اشرف على رتفانوي على عنه ا من تعالى كوز مان ومكان ميمنزه ما ننا عقيده الل ايمان ميد. اس کانکارالحاد وزندقہ ہے اور دیداری تعالی آخرت میں ہے كيف و بي جرب موكار مخالف اس عقيد على بدوس ولحدى \_ كتبة عزيز الرحن عفي عنه مفتى مدرك دلو الجوارصيم ي وه بركز المنت سينبل- حرره المكين عبدالحق

مثلاً لینگیوں میں جورافضی تھے ان کو کافر کہاگیا جن بے دینوں نے مشرخاح کوسیاست کانی قانون کا پرورد گار کہا انفیس کا فرکہا گیا اور آب نے پیکھ دیا کراہلسنت نے ان تمام جا عتوں کے شرکارکو کافرکہ دیا۔ اگراسی کا نام دی جات ہے۔ ہے تو گراہ گردی کے لئے لغت میں کوئی لفظ نہیں مل سکے گا۔ دلوبندلول كے نزد بك تمام دنيا كے سلمان كافياں تاری صاحب! اصل میں آب کی برادری کا یعقیدہ سے کہ دنیا میں ا<u>کو تی</u> تسلمان نہیں تمام دنیا مسلمانوں سے خالی ہوتکی ہے جس کا صریح مطلب سہوا کہ تام دنیا کے مسلمان کا فرہی، مگرازراہ ہو شیاری آب نے ہی الزام دیا کہ ہمتمام دنیا کے مسلمانوں تو کا فرکھتے ہیں، تاکہ دنیاآب لوگوں تے اس گزرے عقیدے سے غافل رہ جائے۔ کیجے سنتے۔ آب كے امام الطائفہ آپ لوگوں مے عین اسلام تقویہ الایمان میں تھے ہیں۔ " بھرالتراتياسي أيك ماو، بھيح كاكرسب اچھے بندے كرون کے ول میں تفور اسابھی ایمان ہوگامر جائیں کے سوسغیر فداکے فرمانے کے موافق ہوا " (صلی) لیعنی جل گئی وہ باو اور رہوا) اور مرکئے وہ سب بندے جن کے دل میں تھوڑا سابھی ایمان تھا اور رہ گئے نرے کا فر۔ بولئے قاری صاحب ایتمام دنیا کے مسلانوں کی کفیر ہوئی کہ نہیں۔ ؟ اکابر دیو بند کے نز دیکھ لوی انجیل دہلوی کافیت ہیں قريب ہے ياروا روز محتر عصي كاكشتوكا نون كوكر جوچيدرے كى زبان جنجر، كوكارے كا اسين كا مسلمانوں کو کافر کہنا تو آپ لوگوں کے دل کی ٹھنڈک اور آ تھول اور ہے

وروت من الله عداس كوتا مقدوراس حركت سے روكنا احرمس . هارشوال ۱۳۹۹ سينجل شرفالازم ہے۔ اس شعر كامفه م كفري - لكھنے والا اور عقيده سے راسے والافارج ازايان ب ايسه صرى الفاظين ماويل كالبخائش نهين ظهور الدين سَنِهل سی ببوده اور جابل آدی کاشعرے ۔ بے وقوت اور ببوده لك بى السيمضمون سيمخطوط موتي بن اكرياس كاعقيدة ب لاكفرے۔ دیندارا دمی كواس كے سننے سے على احتياط جاہئے۔ mary Johnson اس شعر کانعت میں تھنا اور ٹرھنا دونوں کفرہے۔ وارث على عفى عندسنيهل تينول حضرات دامظلهم العالى كيجوابات كى يس بالكل موافقت كرتا اول-مُحَمَّلُ ابْراهِيمُ عَفَى عَند مَلُ رِسَدَ الشّرَعُ سَنِهِل شعرندكورا كرجية تخضرت صلى الترتعالي عليه وسلم كي تعريف ين شاع ن كاب - ليكن اتنا ضرور ب كشاع شرعى اصول واقعن ہیں ہے۔ شعریں صدورم کا علوہے جواسلامی اصول کے ی طرح مناسبہیں ہے۔ شاعرکا فراس وج سے ہیں ہوسکتا وسعركا بهلامصرع شرط ب رجومعني بن اكرك بعد اورمحال ير كوفرض كرركهام، شرطكا وجود مال ميداس لني دوسرامصرع وبطور جزار کے ہے اس کامرتب ہوناتھی محال ہے۔ مرشورت رسول میں بہت گرا ہواا ور رکیک ہے ایسے غلوسے شاعر کو بچیا

محود ن مدس دوم مدرك م ادآباد السي عقيدے كوبرعت كمنے والا دين سے نا وا قف ئے۔ بتبحه نشكلاكها مام الطائفه ولوى أعيل دملوى مصنف ايضاح اكتي ان دلوبندى وغيرتقلد مفليول كزديك عقائدا السنت سے جال بے بره ہے۔ بددین، مکیدہے، ہرگز اہل سنت سے نہیں۔ دین سے اواقف ہے النس كايه قول كفرب-مولوى قاسم نانوتوى كافرى د يوبندى مقتبول كافتوى قاری صاحب! آب کے دادا بائی مدرستہ داوبند کے قصائد قاسی ب جو چو بھی داوے سا کو میراا کی فش تومير توخلد يس ابليس كأبنائين مزار اس شعرے بارے میں متعدد داوبندی مولولوں سے استفقار کیا گیا توان کے مندرجہ ذیل جوایات موصول ہوئے مع سوال وجواب الاخطاري مسول السميا فراتے ہي علمائے دين اسمسلامين كايك مسلاد خواب في مخفل مولوديس مندرج ذيل شعرني اكر صلى الترقليد وسلم كى نعت يس يرها ب بو چنوجی د لوے سنگ کو مترااسکی عش توعيرتوخلدس البيس كأبنانيس مزار الجواب بي يشعر رفي المام وكفرم الريسي كراه. كداس اعتقادا ورير صناكفر بعية تب تواس كايمان باقي مذربا اورا الريطم منه موكه أس كا پڑھنا اورا عثقاد كفرى توييخص فاسق

الرالعلى ديوبندمولانا بيدمهدي حسن صاحب كافتوي بهي نظري گذرا واقعه به ہے و منرت مولانا قاری طبیب صاحب کی کوئی نئی کتاب شائع ہوتی ہے جس المام بي اسلام اورمغرفي تهذيب "اس كتاب كيعض أفتياسات سيكني ني الشناركر كيمولانامفتي سدجه دى حسن صاحب كے ياس بھيج ديا. اوركتاب كا حواله الناس والمفتى صاحب شربعیت كاحكم بیان كردیا بعداز استفتا نے استفناراورتوی اں ونیات کے ساتھ کا قتیاسات حضرت ہتم صاحب کی کتاب کے ہیں اخبار وم ت بن شائع كرديا. وه استفتارا وزفتوي بجواله سه روزه اخبار دعوت بابت

كِيا فرماتے ہيں علمار دين شُرع متين مسُله ذيل ميں كدا گر كو في عالم دين فَأَرْسُلْنَا الهادو سَنَا فَتُمَنَّلُ لَهُا يَسْسُرُ اسْوِيًا بدكي تشريح اوراس سے درج ول تالج

دعویٰ کی چیزے میں آجانا ہے کہ مرم عدرار کے سامنے ص نبیہ مبارکداور بشرسوئ نے نمایاں ہو کر محبو تک ماردی وہ شبیبہ محدی تقی اس نابت شدہ دعویٰ سے بین طریق پرخود بخود کھل جآیا ہے کرحضرت مرمیرضی الشرعنها اس شبیبه مبارکه کےسامنے بمنز له زوجه کے تقین جب که اس مح تصرف

اقتیاں یا \_\_\_بس حضرت مسیح کی ابنیت کے دعوے دارایک ہمھی ہیں این الله مان کرنیس بلکه این احد که کرخواه وه ابنیت نمثالی جو۔ الناس سے محضور توبنی انگھیل میں پیدا ہو کر کل انبیار کے خاتم قرار ملے اوسی علالسلام بنی اسرائیل میں پیدا ، توکرا رائیلی انبیار کے خواتم کئے تھے م این ختم بنوت کے منصب میں یک گؤند مشابہت بیدا ہوگئی الولد

فرض اور صروری ہے ایسے اشعار سے آپ کی تعظیم نہیں او تی ہے بلكرتوبين كايبلونمايان بوجا اب يرضيح في كرقرآن كي عمر كمطابق البيس جنت ميں نہيں جائے گا مگراس شعرے قائل کو کا قربنیں كهرسكة كراس بين محال كوفرض كرركها ب جب يك صحيح توجيب کلام کی ہوسکتی ہے۔ اس وقت تک اس کے قائل کو کافر کہنا جائز نہیں۔ایسے اشعار مولودیس بڑھنا نہیں چاہئے۔ طاللہ اعلم ركتيه سيدبدى صن صدر فتى دارالعلوم داوبند

نتیجے ہے ان دیوبندی مفیوں کے نزدیک مولوی قاسم انوتوی کافر ہےا یمان ' فاستی ' سخت گنهگار' جاہل 'بیہود' نشرعی اصول سے ناوا تف ہیں' اورتو ہین رسالت کے مریک ہیں۔ ان کا پشعربہت گرا ہوار کیک ہے اس کا ان کرتے ہوئے اس طرح تھے۔ مفهوم ایسا کفرہے جب میں تاویل کی گبخائش نہیں ، اس کا نعت میں لکفااور پیمنا کی اساس اسے یہ دعویٰ بخیل یا وجدان محض کی حدسے گزرکرا کیک شرعی دونول کفرے۔ اس میں مددرج علوہے \_\_\_ بولنے قاری صاحب ا آپ کیافرماتے ہیں۔ ؟

ہفت روزہ اخیار <del>دور جد</del>ید کی ہولنا کس خت ا

مہتم د لوہند کے خلاف مفتی دیوبند کا فتوی ۔ ملحد کی نے دین ، عیسائیت وقادیانیت کی روح۔ تارى طيب جب يك توبرزكرس ان كابائيكاك كياجات. جناب ابومحداما مالدين دام نحرى ايينے ماہنامہ انواراسلام جذبا ماه فروري سائح كالمراير رقمطرازيل ـ و يه كهنے كى ضرورت نہيں كرسرخيا كتني بولناك اور پريشان كن بين . دور جدید کی اسی اشاعت یس دوسری جگراستفتارا ورهدمفتی

ہے جس کی تردید علی رؤس الا شہاد قرآن عزیز نے کی ہے۔ نیز الفطرونی کہ مااطرت النصادی عیسی بن مرب و رائحدیث المائل دہل شخص ندکور کی تردید کرتی ہے۔ المحاصل یا قتباسات قرآن وحدیث اور جملی مفسر بن اور اجماع آت کے خلاف برگرزاس طرف کان ندلگا با چاہئے بلکہ ایسے عقیدے والے کابائیکا طب کرنا چاہئے حب تک نوبہ نذرے والتہ تعالیٰ علم

میدههدی حسن مفتی دارانع کلوم دیوبند

یہ ہے حق کی فتے ہمین کہ جو فتوئی آپ کی جاعت کے بارے ہیں علائے اہلسنت دیتے تھے۔ وہی فتوئی اب آپ کی جاعت نود آپ لوگوں کے بالیے میں دینے تھے۔ وہی فتوئی اب آپ کی ہرا دری بہاں بھی کہنے کی ہرا ت کرسکتی ہیں دینے تھے ۔ کہا آپ یا آپ کی ہرا دری بہاں بھی کہنے کی ہرا ت کرسکتی اس لئے فریب میں آٹھئے ہوگئے کی اارٹ دیسے ۔ آپ کے بین حضرت واعظ بھی اب کچھ راہ پر آپ میں مضرت واعظ بھی اب کچھ راہ پر ان مالات میں ہمیں یہ قین ہو چلا ہے کہ اگرا بتدار میخذیرالناس، ہرائین

اقتباس سے علیالسلام کوخھو سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتمیت میں حضرت مسیح علیالسلام کوخھو دی گئی جس سے صاف واضح ہوجا آہے کہ حضرت عیسوی کوبارگاہ محدی سے خُلفاً دخولفاً د تنبا وہ قاما ایسی ہی مناسبت ہے بیبی کا ایم جنر کے دو ترکون میں یا بی ٹون میں ہونی چاہئے۔ براہ کرم مندر جربالا اقتباسات شے تنعلق قرآن و حدیث کی روشنی ہیں دیجھتے ہوئے اس کی صحت اور عدم ضحت ظاہر کرکے بتا بین کہ ایسیا شرعی دعویٰ کرنے والا اہل سنت ہا بجاعت کے نزدیک کیسا ہے ہی۔

الجَوَابِ سِبِهِ اللهِ السَّاسِ السَّاسِ الْمِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ الللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

می شخص ندکور ملحدویے دین ہے۔عیسائیت وقادیا نیت کی روح اس کے میم میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اوراسفنن میں عیسائیت کے عقیدے عیسی ابن اللہ کوشیح نابت کرناچا ہتا

بنا پزایضاح انحی کی عیارت اورقصا ندقاسمی کے شعر کے سلسلہ میں اس المرويكا بي جب نام نهين معلوم نضا تووه فتوى آيا اورجب نام كے كر پوھ ر بد سوال کے جواب میں بہت ہی بھولے بین سے تکھ دیا۔ " ایضاح الحق بنده کویا دنهیں ہے کیامضمون اورکس کی "اليف مع " \_\_\_\_ ( قَاوِيُ رُشِيدِيهِ صِّرِ المِسْرِيدِيهِ صِّرِ رَحِيدُ لِوبِيدٍ ) اور دوسرے سوال کے جواب میں ایک جدید تفتی نے کھاہے۔ الايسعربهت برت فصيده كاشعر يحس بين شاعر نعضر نى اكرم سلى الله عليه وسلم كى نعت كى ب دوه سارا قصيد عشق رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں ڈویا سے ا اور مهدی حسن صالحب جونکہ قاری صاحب کے دست مگر تھے تیے نیکل و برار غدر خوابی کی مگردیوبند کے دار الافتارسے الگ ہونا بڑا۔ كااس كانام خفانيت بي و ات ناظرین کومعلوم ہوگیا کہ کون ساری دنیا کے مسلمانوں کو کا فرکہتا ہے اور کے قلم کی نبیا دکتاب الشراورا جا دیث ہیں۔؟ اورکس کے دارالافتار کا قلم ناموں کی تبدیلی سے بدتبار بتاہے ؟ قاری صاحب اعلی حضرت قدس سرؤ بریدا فترار کرتے ہوئے کالفوا کے سیابی یا تابغی کو کا فرکہاہے۔ تکھتے ہیں ۔ او اعلیٰ حضرت بریلوئی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عبدالر فارى كافرتفاا ورساته بى ساتھ يھى تحرير فرمايا ہے كەن كوفرات سے قاری سمھا جائے بلک قبیلہ بنی قارہ سے تھے ۔ قبیلہ بنی قارہ بن

قاطعہ عفظ الایمان کی عبار توں بھنفین کا نام سے بغیر دیوبندی مولویوں ہی استفتار کیا جا تا تو بغیر دیوبندی مولویوں ہی سے استفتار کیا جا تا تو بھیٹا وہی فتو کی متا ہو حسام الحرمین کے مقابل میں دیوبند ہو بند کا فتو کی مقبول ہے علمار دیوبند کا فتو کی مقبول ہے

تمام دنیا کے علمار کے بارے میں دیو بندیوں کا کیا خیال ہے ؟ اس کا اندازہ اس سے کریں کملائے ہیں۔ یا درے میں یہ لوگ کیا کیا تھے ہیں۔ اور فتویٰ نویسی میں کچھ دے کر جو چاہو تھوالو۔ اگران کو عصیان سے کوئی مطلع کر دیو ہے تو مارئے کو موجود ہو جاویں اور خود نیخ العلمات جو معالمہ ہمارے نیخ المند مولوی رحمت اللہ کے ساتھ کیا وہ سی مخفی نہیں ۔ اور بغدادی ، رافضی سے کچھ رو بید نے کر ابو طالب کو مؤن تکھ دیا ۔ خوات روایت صحاح اجا دیشت کے اور علیٰ ہذا کہاں کہ سے کھوں کہ رافضی سے کچھ رو بید نے کر ابو طالب کو مؤن تکھوں کے طول سے اور شرم بھی آئی ہے کہ بچوعلمائے جو بن کی تھوں مگر نیا جا الکھنا کے طول سے اور شرم بھی آئی ہے کہ بچوعلمائے جو بن کو علمائے رمین پر ترجیح کے اور جانا مارک ہو انسان کو ہوائی مالے کے دیو بند کا فتو می قابل اعتماد ہو کا یا علمائے جو میں کو ایسی جالت ہیں علمائے دیو بند کا فتو می قابل اعتماد ہو کا یا علمائے جو میں کا ایسی جالت ہیں علمائے دیو بند کا فتو می قابل اعتماد ہو کا یا علمائے جو میں کا گائی

ديوبندى مولويون كاحال

جرب علمائے حریبن دیو بندیوں کے نزدیک قابل اعتماد نہیں تو دیگر الادکے علمارکسنتی بیں ہیں۔ رہ گئی خفیقت حال کیا ہے اس کوکوئی معلوم کرنا چاہے تو اوپر مذکورہ تینوں سوالوں کونا م لے کرکوئی پوچھ دیکھے تو خود ہم علوم ہوجائے گا کہ یہی قلم جو ابخانے میں اتنا تیز چلاہے نام معلوم ہونے کے بعد لوٹ کررہ کہ یہی قلم جو ابخانے میں اتنا تیز چلاہے نام معلوم ہونے کے بعد لوٹ کررہ

واقدى نے انھيں صحابيس شاركىلى الوالم لدى من الصحابة فيمرول جود رسالت مي بدا بوت مشهور الله ولل النبي الله عليدوسهم یہے کریتا بعی ہیں یہ مدینہ کے البین المهوران تابعي وهومن جملة تابعي اورعلما میں سے ہی جضرت عمرسے خد الدب وعلمائهاسمع عمرين لخط سى مراد هين وفات يان راسس مات سنداحد وثمانين ولدثمان وقت الکی عمر ۸ پیسال کی تفی ۔ اس سے ظاہرے کے عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کے صحابی ہونے كالليل. امام واقدى منفردي قول مشهور و ما نوزيبي ب كهية ماجي إن الاكمال مين اينافيصله بي ديا . هومن جملة تابعي المك ينة وعلما عماية بدمنهك العين اورعمار اں سے ہیں اور یہی فاری طبب کے مقرر فتی محمود نے معی لکھاہے سی براور می لوگوں کے دستخطایں۔ و اصطلاح محدثين مين يهجاب مين شمارتهين بلكه مديندك العين فتوى صمم بي عرده بروزاتواد میں داخل ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کر تول مختار ماخو دیہی ہے کہ عبار حمٰن ن مدانقاری تابعی بن تواس کی بھی گیائٹ نہیں رہی کہ اس عدالر حمٰن کو السكانكره الملفوظ حصد دوم ملك برسع، عبدالرحمن بن عبدالقارى فرض کے اعلی حضرت قدس سرہ پرتبرابازی کریں کہ صحابی کو کا فرکہہ دیا۔ برسہابرس کے ہی سور پھاتے رہے کہ یہ صحابی ہی صحابی کو کا فرکہہ المرا برجب صحابی موناثابت نذكر سے تواب جيندب مثانے كے لئے يہ كہتے ن صحافی آبایسی کو کافر کهه دیا کیا تباؤں ۔

وكما أوعشق كى خودداريال فكريس تفي جوايك بات برقائم غرورونا ذرب

بوعبدالرحمٰن فارى إن وه ما توصحا بي بس يا تابعي بين ينبوت ميل الفوظ حصددوم صلى كى بيعبارت بيش كى بىد ایک بار عبدالرحمان فاری اینے ہمرامیوں کے ساتھ مضور ملی اللہ علیہ وسلم ك اوتول برآن يرار جراف وال كوقتل كما اوراونك في كا اس براديوبنديون كا عتراص يبهي كرتيه عبدالحمل مجس كابهان تذكره معصابى ب اسے اعلى حضرت قدس سرة في كافركمدديا" اعتراض كرنے كوتو داويند يول في كرديا ميكرتيس سال سے مطالبہورا ہے کہ عبدالرحمٰن قاری نام کے اگر کوئی صحابی ہیں توبتاؤ۔ ان کا ذکر کس کتا ۔ 🚉 يس مع ان كاسن بيلائش اور وصال كيا ہے۔ نيكن بيس سأل كى طويل مدت بين آج يك كوني ديوبندى ينهين ثابت كرسكا كه عبدالرحمان قارى، كوني صحابي ہيں۔ " فریب دینے کے لئے، عبدالر من بن عبدالقاری کوپیش کتے بين - مختين كاس يراتفاق مے كدية العي بين - امام سيرومغازى وا قدى نے ضرور انفیس ان صحابہ میں سمار کیا ہے . جو عہدرسالت یں ساموے مگرانفیں نہ تو استصفور کی الترطیبہ ولم سے سماع سے ندر وایت ان کی وفات سائے شین اس وقت ہوئی جب کران

كى عراظه بيرانس كالى على اس حساب سے ان كاس بيدائش وي

بكلناك ألكال بين الحين طبقات تابعين بين شماركيا ب

عدالرمن بن عبدالقاری کے باریس مجهاجا آہے کرینبی کرم سلی الله علیہ ولم کے زماندیں پیدا ہوئے آنحضوصلی اللہ علیہ ولم سے ان کونہ ساع ہے مذروا

عبث دالسرخ ان بن عبث دالقادی یعت ال اندول علی عدد درسول الله صلی الله علید وسلم ولیس له مندسماع ولادوایت و وسس ده الم الم المنظمة المنظ

ا الله المناف الوقاده وفي التوقائي عنه نظيسي صحابي با العي كوقتل كيا به المناف المنافي المناف

سحابہ کرام حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی معیت ہیں جسے قبل کریٹ بس اور ال کوغیریت بنائیں وہ بھی صحابی یا تابعی ہے ؟

عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ،صحابی ہوں یا آبعی یکسی طرح وہ عبدالرحمٰن ہرگز ہرگز نہیں ۔جسے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے کا فرکہ ہے اورجس کے کفری کارنا الملفوظ میں بہاں ندکور ہیں ۔

اولاً به اس کے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات القرد کاہے ۔ جوئے محرم بیں ہوا۔ اور یہ عبدالرحمٰن اسی واقعہ بیں مشکل ہوا۔ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقارک کی ولادت سے میں ہوئی جوشخص ابھی دنیا بیں نہیں آیا اس کی طرف وہ واقعات کیسے نسوب ہوسکتے ہیں۔ جواس کی پیدائش سے بین سال پہلے رقما ہوئے۔

ثانیاً به اس عبدالرحمٰن کو، صحابی یا بالعی کہنا اپنے دین وایمان سے ہاتھ وطون کے دون کا نسب ہاتھ وطون کے دون کا در اس عبدالرحمٰن کے بارے میں جو واقعات وہیں ذکور ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہ بلاشبہہ خبیث ترین ، کا فرا انڈعز وجل اور رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدو محارب تھا۔ الملفوظ میں جسے کا فرکہا اس کے یہ کر توت تھی وہیں ندکور ہیں۔

(آ) یہ عبدالرحمٰن اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آنحضور کی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے اونٹوں پر آپڑا۔ کے اونٹوں پر آپڑا۔

(٢) سركاركے چروائے كوقتل كيا۔

۳) سرکاری اونٹ لے گیا۔

(۴) سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اوراس کے ہم اہریو کا تعاقب کیا۔ انھیں قتل کیاان کا سامان جھینا ۔

(۵) اس عبدالرخمل سے، حضرت ابد قتارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلم ہلے بھی بھی آمناسا منا ہو جی انتقالی عنہ کلم ہلے بھی بھی آمناسا منا ہو جی انتقالہ

(۲) اس عبدالرحمٰن کوابوقیا دہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے قبل کیا۔ ہر دیندارغور کرنے کیا حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونٹوں وبو بدیوں کے نزدیک صحابہ کی تھے کرنے والاسنی مسلمان ہے

م ابل سنت كے نزديك صحابہ يا تابعين كى مكفيركرنے والا بقيناً المسنت و ما مت سے خارج رافضی ماخارجی ہے۔ مگر دیوبندیوں کے عقیدے میں مما کو انہے والاسنی مسلمان سے ۔ اے دیوبندیو بیباں فزاری کی جگفاری امائے سے اسے تھینے تان کر دھاندھلی کرکے صحابی یا نابعی کی تھیز قرار دینے والواف الم وميشوا كافتوى ديهو

" جو خص صحابر امری تکیفرکرے وہ ملعون ہے۔ اوروہ اس کبرہ كربب سنت وجماعت سے جارج نہ ہو گا" رنتاوى رشيد يد كاا) ر ملا ملعون ہونے کاسوال نواسے اپنے دوسرے فتوی سے ختم کردیا۔

" جب تکسی کا کفر بیرمزامحق نه بهوجائے اس پرلعنت کرنا إس مامنے كداين اوپرعود لعنت كانديث مي (ايضافي) مرادني عقل ركھنے والے برظام سے كھی الدى تحفیر كرنے وال جابلےنت ہے مارج ہنیں بعین سنی ہے تو ضرور سلمان ہے اے شلاز پر نے صحابہ فى الحراب الذى هوعبدالله فاذا مين كقرام جوعبدالله على الأكام في الورسني مسلمان بى رواس براس فتوى كى روسي لعنت نهين كي حاتى ال لاز مدكوملعون بهي نهيس كها حاسكتا\_

"اس کی مزید تائیدانمھیں قبلہ کے دوسے فتوی سے ہوتی ہے۔ المسمم حضرات صحابري بادبي كرس وه فاست سے، رايضاً ملاف

ملييس مير الف)

متم ديوبندن اس نبرين مم الل سنت يريد بهتان باندها ال

والخرات ہے چھنورسید عالم صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کے علم ماک کو بچوں ماگلوں کے علم سے تشبیہ دینے والا ان کے اعتقاد ہیں چکیمالامت سے تو پیمران سے اس كى كيا شكايت كه الشرع وجل اور حفورسيد عالم صلى الترتبعالى عليه ولم ت ويمن ان سے النے والے کو صحابی یا ابعی کہد دیا۔

صرف نسبت کے یک لنے سے سمی ہمیں بدلت ا

عبدالرحمن کے نام کے ساتھ جو واقعات مفصل مرکور ہیں وہ طعی طور براس كومتعين كردي بن كدير ضرور بالضرور كافرتها . اوريه عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن بن عبدالقارى بركز بركز بنيس. اگرچاس كافرعبدالرحمٰن كى نسبت بدل كئ بے ك فزاری کی جگہ قاری ہوگیاہے ۔ صرف نسبت کے بدلنے مے می نہیں بدلتا۔ فقہارنے تصریح کی ہے تھی نے نمازیس نیت کی کمیں نے اس امام کی اقتا كى جو محراب بين كفراب عب كانام عبدالترب محر حقيقت بي وه جعفر تف أو

ولوكان المقتدى يرى شخص الامام الرمقدى الم كوديكه راب اوراول فقال اقتديت بالامام الذي هوقائم كيس في اس الم كي اقدار كي جو كراب

مفرجان۔ ہے۔ مقتدی نے امام کانام بل کرلیا گری کہ وصف سے عین ہے تونام کی هوجعفرجان\_ تبديلي اثراندازنهين اوراقتدار درست في اوربهان الملفوظ من ناصيلي اوصاف صيح بين نام اوراوصاف اس كواس ظرح متعين كررد بال ك درابھی سنبہ حی مجنائش یاتی نہیں رہتی کہ یہ کون ہے" اور بوبھی ہے وہ صرور كافرى بيرنجى نسبت بى غلطى بوجانے سے جو نام مى غلطى سے بہت فيف عليه كى تبديلى كالحكم كزنا دسيسه كارى فريب دى نهين تواوركياهه ، مرأن كو محفوظ نهيس مانت - تكفته بين مہرتم کم دیوبٹر کی مہتان طرازی دہن کے مہتان طرازی دہن فلوج روایت کی تفکن چہرے پر بائے کس شان سے فل یں تخور آئے باؤک سیان سے فل یں تخور آئے باوجود اعلی ضرت قدس سرہ کی علاوت میں ان کے فلاف ہزاکر دنی کرگئے اور ہزاگفتنی کہرگئے۔ الملفوظ کی عبارت خود ہم صاحب کی نقل کر دہ لوری کی پوری آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ تو ضرور کہے میکن ہے کہ بھش اس مے کیوش الیتوں کا نسیان ہوا ہو۔

مگر کہیں نیہاں کہ آنخفہورلی اللہ اقعالیٰ علیہ ولم کے لئے یہ کہا گیا ہوکہ آپ نے آیات کے معنی نہیں سمھے یا یہ کہا گیا، موکہ آپ کے لئے آیات کے معنی سمجھٹ مروری نہیں۔

ہاں بیضرور تھاہے کہ نبی کلام الہی کے منی سمجھنے ہیں بیان الہی کا تحاج ہے ہرعاقل پر روشن کہ ان دونوں ہیں زبین وآسمان کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جو کچھارٹ دفر ما یا اس کی دلیل بھی ساتھ ہی ہیان فرما دی شعراً تَنَّ عَلَیْتُ اَبِیَا نَهُ ' اسی آبیت کا صرّح مفہوم ہے اعلیٰ خضر قد سس سرۂ کا بدارشا د۔

نی کلام الہی سے سیحفے مین بیان الهی کا محتاج ہے۔ قرآن مجید کا انکارکر نا اس کے متفق علیہ اجاعی عنی کا انکارکرکے تا ویل گ بھول بھلیاں میں غائب کرنے کی کوششش ہتم صاحب کے گھر کی پرانی رہت ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ اس آیت کی وہ نشکر سمج جونو دان کے سسکنڈ پیر مقانوی صاحب نے کی ہے۔ نقل کر دوں۔ اختصار بیان القرآن میں سی آیت کے تحت ہے۔ روافض بھی نقریبًا قرآن محیم کے بارے میں ،اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں ۔ " اعلیٰ حضرت بر بلوی خودیہ فرماتے ہیں ان کے ملفوظ کے بعینۂ الفاظ درج ذیل ہیں ۔ قرآن عزیز کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ معانی ان الفاظ کے ساتھ ہیں بیان الہٰی کا عمام ہونا کیا ہے گئے ۔ اگرچہ معانی ان الفاظ کے ساتھ ہیں بیان الہٰی کا محتاج ہوتا ہے گئے ۔ اِنَّ عَلَیْنَا بَیّاتَ کے اور بیمکن ہے کہ بعض آیات کا نسبیان ہوا ہو۔ مان مان ناسب مواہو۔

قرآن کریم میں خطاب بلاواسط فی عالم سلی الشرعلیہ وسلم میں خطاب بلاواسط فی عالم سلی الشرعلیہ است وسلم میں کو ہے آیات کے معنی نہ مجسنا یا بھولنے کا امکان ماننااس سے یہ بات لازم آئی ہے کہ موجود ہ قرآن کمل نہیں جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہواہے کیونکہ بعض آیتوں کا مجول جانا آب کے لئے مکن ہے اور معانی کا سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے کیا حضول مانی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اس سے بڑی کوئی تو ہیں ہوسکتی ہے۔ ؟

مہتم دیوبند نے الملفوظ کی اس عبارت کی بنار پریین انتہا ئی سنگین لزایا اعلیٰ حضرت قدس سے وہر عائد کئے ہیں ۔

(١) اسسے لازم كر قرآن مفوظ نہيں۔

(۲) اس بی حضور سلی الترغلیه و لم کی سب سے بڑی تو ہیں ہے۔

(٣) اس میں قرآن کی بھی سب سے بڑی توہین ہے۔

مہتم دیوبندنے پیمیوں الزامات اس بنیا دہر عائد کئے ہیں کہ ان کے زعم کی مہتم دیوبندنے پیمیوں الزامات اس بنیا دہر عائد کئے ہیں کہ ان کے زعم میں الملفوظ کی اس عبارت ہیں آنحضوں ٹی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے لئے آیات کے معنی ہمیں سمجھے یا آب کے لئے آیات کے معنی ہمجھنا ضروری کے ہمیں اور فعض آیات کا نسیان آپ سے ممکن مانا گیا ہے۔

مثل ہے آتے ہیں۔ (ترجم کھانوی) ا درآپ بھول گئے توکسی پارہ عم بڑھنے والے بچے سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو رآیت بتادے گا۔

سُنْقُرُكُ كَ نَكُرَتُكُ اللَّهُ اس فرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل *رتے جائیں گے آگے ٹر*ھا دیا مَّاشًاءَ اللهُ -

كريس كے بعنى يادكرادياكريں كے جھرآب اسيں سےكوئى جزينيں بھوليں گے۔ مكر حس قدر عبلانا التركومنظور موركسن كاأك طريقه يديمي ، (ترج تقانيكا) اسی کے حاسفیرے۔

لاجب محفوظ ركهنا مصلحت بوتاب محفوظ ركهتي بب جب معلا دینامصلحت ہوتاہے۔ عبلادیتے ہیں "

مہتم صاحب کے امام الطائفہ کے عرنسب، جدط نقیت بیر شریعیت حضر شاه عبدالعربين منسهاك تحت تعفي إلى -

يعنى ما فراموش بمنانيم آن آيت را از سينيم وه آيت يغير اور دوسرت فارلول کے دل سے بھلادیتے ہیں۔ فاطر پنمبرو دنگر قاریان

قاری صاحب إ قرآن كو اول كى بعول بعليان بين بيفسانے كاراسته آیے سکنٹرسرا وراسا دالاساتذہ نے بندکر دیا۔ آب آب ان دونوں آیات کو اوراینے مرث ربر مق رائے ترجے تفسیر کوسنجل کر ہوش وحواس مجتمع کرکے المرصة اورايغ شترب مهارفلم سے بحلے ہوئے جلوں کو مهال بھی جوڑ کر بتائيے

مر آیات کے بھولنے کا امکان ماننااس سے پیپات لازم آتی ہے ك موجودة قرآن كمل نهين كيا حضوصلى الترعليه وسلم أورقرآن كي اس بری تو ہن ہوسکتی ہے"

ان دونوں آیتوں کا نکار ہے مانہیں ہے اورضرور سے تو بولئے ملیس

" قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا یعنی یا دکرا دینا اور آپ کے ليئاس كى قرأت آسان كردينا اوراس كاصا مضطلب ومفهو مرجها دیناسب کھ ہمارے ومہے "

اگراعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس ارشادہ کہ نبی کلام اپنی کے سمجھنے ہیں بال الني كے مختاج ہيں پر طلب بے كرمعا ذاللہ حضور سيدعا لم صلى اللہ تعالیٰ عليه و لم نے آیات کے معانی نہیں مجھا، یا مجنیا ضروری نہیں تو بھرآ کیے مرشد برقت کے اربث ادکا بھی ہی مطلب ہوا۔اب اگر ہمت ہے تواینے مرشد برحق کوبھی وہی جلی کٹی سنائیں جواعلی حضرت قدس سرہ کوسنا نی ہیں۔ توابھی آپ کے دھرمرم

اعلى حضرت قدس سرهٔ نے جو كھ فرما يا وہ حق اور آبت كامفہوم اورہتم ديو بند نے اس کی جوتشریح کی وہ سراسرا فترار بہتان گذب بحت اور پیکونی اُجنعے کی بات نہیں ۔ مدیث شریف میں آپ کی برا دری کی بھی علامت بیان فرمانی ہے۔ اذاحداث كذب جب بولے جموث بولے۔

جهتم ديوبند كاألكارقرآن

ہاں اعلیٰ حضرت فدس سرة نے پہضرور فرمایا کہ مکن سے کعض آیات کا نسیان ہوا ہو۔لیکن اس پراعتراض کرنا اپنے دین وایمان سے ہاتھ دھوناہے اورقرآن کرم کی ص صریح کا انگارہے قبلہ ؟ ہمنے ساہے کہ جین میں آہے قرآن مجی رصفط کیا تھا اوراب مھی اہل دول کی رضا جوئی کے لئے مبئی وغیرہ رافع سنانے جاتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی یارہ کی یہ آیت یا ذہیں۔ وَمُانَنُسُتُ مُن ايسَةٍ أَوْنُنْسُهَا مَهُمَى آيت كَامَمُ كوموقوف كريت إلى نَاتُ بِخَيْرِ مِنْهُا أَوْمِنُهِا اللهِ السَّالِين مِي كُود مَنُول سِ فَرَامُوس كُرَدُ

میں تواس آیت سے بہتریان آیت کے

قاری صاحب اب موقع آگیاہے اس شعرکے پڑھنے کا پیڑھئے اور جھوم ابوم کر پڑھئے ہے

ابھلہ پاؤں یارکا زلف درازمیں لوآپ اپنے دام میں صیت دآگیا اور ہم سے ایک عدد مزید سنے سے

یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر ابین بیگانہ 'درا پہےان کر

کہاں ہیں پیشہ ور فصاصین و مناظرین جواغلیٰ حضرت قدس سر ہ پر الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا ۔ آئیں اور اپنے مہتر صاحب کا اس بڑھا ہے میں یہ دم خم دکھیں کہ بیکٹ خنبش فلم معاذ اللہ معاذ کا تیرامت توامت رسول تورسول استرعز وجل یک کو کا فربنا ڈالا : پتجہ یہ لکا کہ اس کفری انبار کو سر رہائے قارون کی طرح ایسے دھنسے کہ تھی بھی ابھر نے کا امکان نہیں ۔

مهتم دیوبند کے نزدیک کام فر<u>نتے جلہ انبیاز جمع</u> امت کافراں

قرآن مجید کے حرمت حرف نقط نقط پرتمام امت کا یمان ہے۔ فرآن مجید ں فرما ما گئے ہے۔

ہم تعض آیتوں کو بھلادیتے ہیں۔ جسے اللہ چاہے بھلادے۔ مہتم دلوبند کہتے ہیں کہ یہ آنحضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہن ہے۔ نیز کیرستلزم کے قرآن محفوظ نہ ہوا ورمکیوں ہائیں کفرہیں تو نابت ہوگیا ملا میں آپ نے جو کفری جال اعلیٰ حفرت قدس سرۂ کے لئے بچھایا تھا اس بیں خود بصف کے بنے بچھایا تھا اس بیں خود بصف کے ہنے بچھایا تھا اس بیں خود بصف کے ہنے بچھایا تھا اس بی خود بصف کے ہنے ہیں ہات کھا تھا ۔ " قرآن حکیم بیس بات کا اثبات کر دیا جائے تو وہ کا فرہ بے بات بھی مسلم کے جے۔ علماری کا عقیدہ بھی بہی ہے۔ صبح ہے۔ علماری کا عقیدہ بھی بہی ہے۔

"الله عز ويجل" ديوبت ركة تعفري رأك كانشا

مہتم صاحب نے بعض آیات کانٹیائی مکن مانے کو آنحضور کلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کی سب سے بڑی تو بین بتایا اور صریح نص قرآنی سب سے بڑی تو بین بتایا اور صریح نص قرآنی سب کی بیشتری اللہ علیہ وہم اور قرآن کی تو بین کفر تو نتیجہ نیکل اور قرآن کی تو بین کفر تو نتیجہ نیکل اللہ علیہ وجب معاذ اللہ اللہ عزوجل کا فرہے۔

شاه عالعزیزا ورنفانوی صاحبان اورتودم آمر دیوبند اینی تعزی شین کن کی زدپر

حضرت شاہ صاحب اور آپ کے سکنڈ مرث دھانوی نے بھی ہی لکھا تویہ دونوں بھی آپ کی تشریح کے بموجب تو بین قرآن ورسالت کرکے کا فرتر برائے۔
اور آپ خودان دونوں کے اس ضمون پر مطلع ہوتے ہوئے ان کوا مام وبین امان کر کا فرنفل خود ہوئے و

ترآن کریم کے کسی ضمون کو موجب کفر بنا ناشدید کرکفر ہے اور آپ نے علیٰ ڈوٹس الاکشہاد ایک آئے بل علیٰ ڈوٹس الاکشہاد ایک آئے بل کانٹ رقبل خود ہوئے ۔ کانٹ رقبل خود ہوئے ۔ نو دقرآن کریم کی بعض آیتوں نے بعض کوجھی منسوخ فرمایاہے اس کی تین صوفرا

اول به تلاوت اورحكم دونول منسوخ بهول به دوئم به صف الوت اورحكم دونول منسوخ بهول به صف الدوت الدوت باقى بهو بطيعية آيدُ رجم به سوئم به صفح منسوخ بهو تلاوت باقى بهوجيسية ككُوْدُ يُسْاكُوُ دَيْنَ دُينَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مرفاة وشرح مشكولة بسب

والمنسوخ انواع منها المتلاوة والحكو منسوخ كائت من ايك به كالاوت أو معاوهوما نسخ من القرآن فرحيات عكم دونون سون الون بقرآن كاوه صهر المرسول صلى الله عليه الانساء على روى ان سورة الاحزاب كانت كيايها لا يك كيم وى ايك يه كالم ورة المحراب كانت كيايها لا يك كيم وى ايك يه كالم منون المعالم وي المحكو وي المحرق المحروة المحراب كانت ون المتلاوة كقول تعالى لكم دين كو منها المتلاوة دون الحكم ايك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و يك دين و منها المتلاوة دون الحكم الكري يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع المحدين و منها المتلاوة دون الحكم و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المحدين و منها المتلاوة دون الحكم و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون جون حكم و يطلع و المك يه كلاوت مسون حكم و يطلع و المك يه كلاوت منها المك يك كلاوت مسون حكم المك كلاوت مسون حكم المك يك كلاوت مسون حكم المك يك كلاوت مسون حكم المك يك كلاوت مسون كلاوت المك كلاوت المك يك كلاوت المك كلاوت

کایے الرجم مطاع - ا آیت رجم - النینون فسر کے نسخ کوسورہ بقرہ کی آیہ کریمیہ مکاننگ مِن ایت اوُنگیسها ان نینون فسر کے نسخ کوسورہ بقرہ کی آیہ کریمیہ مکاننگ مُن ایت اوُنگیسها کا اُت بیت ہی کی ایک قسم ہے - اساء، نسخ ہی کی ایک قسم ہے - اساء، نسخ ہی کی ایک قسم ہے - اساء، نسخ ہی کی ایک قسم ہے ویساکہ تھا نوگی صاحب کا قول او پر ندکور ہو جائے ہے - الما صحبون قدس سرہ

فرماتے ہیں۔

پس ننسخ سے مراد صرف نسوخ التلادة یاضر منسوخ الحکم کمے۔ اونسہا سے نسوخ کم والتلادة مراد ہے۔ با وجود کمیر نینسوخ یں داخل ہے اس کا اعادہ اس کے کمال نسخ کوظا ہر کرنے کے لئے ہے کہ اس کا کوئی فيكون المراد من قول ننسخ منسوخ المراد من قول المنسخ منسوخ المراد والمرجيعا وانما اعادها مع دخوله في المنسوخ المهارًا لكما ليجيث في المنسوخ المهارًا لكما ليجيث في المنسخ لا يبقى مندا شرلاني اللفظ ولا في المسعن

كُونْهُتم دلوبندكِ نزديك آيتهُ كريمه ننسها اورآيتُه كريمه سَنُقُوُكُ فَلاً تَنسُنى الاَمسَاشَاءَ الله برايان ركف والة تام فرشق جله انبيارتی كدسيد الانبياصلی الله تعالی علیملويم وبارك لم وجمع امت مذصرت ایک بلکتین بن كفرنے مرتكب بین به

اوراگران بینول کفرول سے بچنے کے لئے ان دونوں آبیوں کا انکار کریں تو قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر خرض کہ نہتم دیوبندگی اس نشرز کے کے بموجب تمام فرشتے جمیع انبیا جملہ امت کسی طرح کفر سے بڑے نہیں سکتے۔ ناظرین فیصلہ کرتیں ایسا شقی انسان جس کے بدمست شرا بی کی طرح بہکے بہو کے فلم نے اتنا بڑاستم ڈھایا ہو وہ صرف کلمہ پڑھنے داڑھی بڑھانے اور نسی عربی مدر سکے رہے لاکھوں چندہ کر لینے کی وجہ سے فقط حافظ قاری مولوی کہلا نے کی وجہ سے سلمان ہوسکتا ہے ؟ نہیں ہرگز ہرگز نہیں۔

قرآن كريم كے محفوظ ہونے كى بحث

اولاً ،۔ مہتم صاحب جب آپجی قرآن کریم پرایمان لانے کا دعوی کرتے ہیں قوجوند قرآن کریم میں سے نیاسکا کا سنتے ہیں تو اللہ کا دعوی کرتے ہیں توجوند قرآن کریم میں سے نیاسکا کا سنتے ہیں توآپ کی موجود ہے اور آپ اسے قرآن کے مفوظ ہونے کے منا فی جانے ہیں توآپ کی بھی ذمہ داری ہے کو اس کھی کو سلجھا ہیں اور نہیں تواپنے چوٹے پیرصا بھا اوی استاذا لاسا تذہ صفرت شاہ صاحب کے تھے ہوئے کو توضروری مانتے ہیوں گے اس طرح بھی آپ کی دمہ داری ہے کہ اس تنافی کا حل بتاہیں۔ نیا ذیگا ہے کہ اس شرمناک گراہ گردی کی فلعی کھولئے کا معاملہ تھا وہ کمل ہوگیا مگر نافرین کے ضبحان کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اصل مسلکہ کو منتقع کو دیاجائے بغور الم حظا کریں ۔ کہ اصل مسلکہ کو منتقع کو دیاجائے بغور الم حظا کریں ۔ قرآن کریم سے جہاں اگلی کتابوں کو منسوخ قرما دیا ہے وہاں ا

ىك ماقىتىنى -

م فیرسی ندکورہ بالاتشریحات نے ابت ہوگیا کہ قرآن منزل من اللہ کا ایک جے سہ صفور سے داخوں اللہ کا ایک جے سے صفور سے داخوں اللہ کا عذوں ریکھا تھا ان پُوشن کے باقی شہ رہا۔ قرآن کریم کا پیصد موجودہ صحف میں بابین الدنیان موجود نہیں اس لئے إِنَّا اللہ کَا مِنْ اللہ کَا اللہ کا کہ کا سب اس مصحف میں ما بین الدفیان محفوظ ہے اور رہے گا۔ اس کا ادعا کرنا کا سب اس مصحف میں ما بین الدفیان محفوظ ہے اور رہے گا۔ اس کا ادعا کرنا کا سب اس مصحف میں ما بین الدفیان محفوظ ہے اور رہے گا۔ اس کا ادعا کرنا

خود قرآن کریم اورا جادیث کو جھٹ لانا ہے۔ قرآن کے محفوظ ہونے کا مطلب

 رتف برات احدیه والے)

فشان باتی نہیں زلفظ بین نہمی ہیں۔
حضرت الاعلی قاری اور الااحرجیون دونوں اس برمتفق ہیں کہ نفسہ اسے
مراد وہ آیات ہیں جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہیں جیسے سور ہ احزائے
بارے میں گزرچکا کہ وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی اور سورہ طلاق کے بارے بین بھی
وارد ہے کہ یہ سورہ بقرہ سے بھی بڑی تھی۔

تفاسیرا دراحادیث سے اور بھی منسوخ انتلاوۃ واکم کا پتہ حلیتا ہے تفسیر ابن کشرمیں ہے۔

تناده سے آیکری مانسخ الآیندگی تفییری مروی ہے السوزوجل اپنے بی کوجوچا ہتا بھلاد تیا جو چا ہتا منسوخ فرمادیتا جس بصری سے مروی ہے اِنہوں نے کہاکہ نبی صلی السّٰ علیہ وسلم نے کچھ قرآن پُرھا پھر ا مجھول گئے۔

ابن عباس رضی الشرعنها سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ بی الشیطیہ وسلم بررات میں وحی نازل ہوتی اور دن میں بھول جاتے تاریخ

تويه آيت نازل ۾وڻي ۔

بہقی شریف میں ابوا مامہ رضی الشرعنہ سے مروی ہے کہ ایک نصاری رہا میں تہجد کے لئے اعظے سورہ فاتح کے بعد جوصورت ہمیشہ تلاوت کیا کرتے عصاس کو پڑھنا چاہالیکن وہ بالکل یاد نہ آئی صبح کو دوسر صحابی سے دکر کیا انھوں نے تبایا کہ میرانجھی ہی حال ہے۔ دونوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور نے فرمایا۔ آج شب میں وہ صورت اٹھائی کی اسس کا حکم اور تلاوت دونوں منسوح ہوگیا۔ جن کا غذوں پر تھی تھی ان بیش

## وبنديوں كے نزد كم موجود وقرآن كامحفوظ ندر بمنامكن ہے

الملفوط كياس عبارت برحوقرآن وإجاديث كامفهوم ہے تقريبًا فہتم دیوبندنے آسمان سر پراٹھا لیا اورلینے امام کوکھے نہیں کہاجہوں نے موجودہ رأن كى تعض آينون كابالكليدن أمنسا موجانا بكيسي مكن كهددا انظرين المیں رک البیر وزی میں مولوی المعیل دہلوی تکھتے ہیں۔

بعدا خیب رمکن مست کرایشان را ممکن ہے کریہ آیت روکیکٹ تیمٹول اللہ وَخَاتُمُ النِّبَيِّينُ الوكوں كو بھلادى حاتے با مکان شل، اصلاً منج بتکذیب نصے تواب پرکناک حضور حبیبا دوسر مکن ہے ازنصوص تحردد وسلب قرآن بعد محسى تص كوجو اكم كاموجب ناموكااه

فرا موش گرداینده شود ایس قول انزال مكن است - (حيمها) أنارف كے بعدسلب قرآن كن ہے-

علمائے اہل سنت نے فرمایا تفاکہ حضور سیدعالم صلی الشّعلیہ وس متل بعنى تمام صفات كماليه مين آب كانثر يك وتمسر بونالمحال ہے كيونكر حط خاتم النبين بيل بندا الرحضور كامشل مكن بهوتولازم آئے گا كريد آيته كريمه والكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبَيِّينَ جَوتُ اوراللهُ عزوجل جومًا إو العِبَادُبَالله اس کے جواب میں دیلوی صاحب نے ندکورہ بالاعیارت بھی ہے ک يمكن بے كريرايت ولول سے بھلادي جائے سلب قرآن مكن ہے جب آيت محسی کویا دہی ندر ہے گی، تو کیسے جو طرح ہیں گے اوراللہ عزومل کو جوٹا کہیں عے: بنریہ بھی لازم ہے کہ صحف شریف سے اس آیت کے نقوش کھی مٹا دے جائیں ورنہ لوگ اس میں دیکھ کر ماد کرکس کے۔

اظرين انصاف كرير - يدآ بتركم ولاكِن رَسُول اللهووَات النبيات مصحف تشريف بين ما بين الدفتين موجود ہے۔اس كے تمامی

وتاخرراه نهين باسكتابه حفورت يدعالم صلى الله تعالى عليه والم كى حيات ظاهري يس حب بنشار ر مانی تعض آیتوں کے نسبان کو، قرآن کے مفوظ ہونے کے منا فی سمھنااپنی دیا

ابنے دین سے ہاتھ دھوناہے۔

د يوبنديول كے نزدمك قرآن ، كلاهُ الْهِيُ نہيں

أتنى نه برطها ياكى دامال كى حكات دامن كوذرا ديجه دراست قباريكه مهتم ديوبندن يهال الملفوظ يرتو بركيث ويدسي اعتراض كردماكم اغيس اينے گھر كى خرنہيں ۔ ان كے امام الطاكفہ تحقة ہيں۔ اس کے درباریس ان کا توجال پہے کجب وہ کھ فرما آہے۔ يرسب رعب بين آكر بي تواس بوجاتي بن اور رعب ودرشت کے مارے دوسری باراس بات کی تحقیق اس سے نہیں کرسکتے بلکہ ایک دوسرے سے کو جھتا ہے اورجب اس کی آپس می گفتن کرلیتے ہیں سوائے آ مناصد فناکے کو بنیں کرسکتے "

رتقوية الدمان كلادسند)

فبلد بولئے اجب آپ کے امام الطائفہ کا پنجیال ہے کدا نبیار کرام ارث د ربانی صادر ہوتے ہی ہے حواس ہوجاتے ہیں اورسنا حواس بی کاکام ہے توأس كاصاف صاف مطلب به بواكدا نبيار كرام نے كاستاي نہيں اورجينا بى نهين توآبيس بين تقيق سے كيا حاصل اور جو حالل مواوه آبيس كى بات جيت كالجموعة والكامر باني كهال بواع اللي آپ كاليف الممك باركيس كيا حكم ب ؟

دیو بندیہ تبائیں گئے کہ اِسٹعارکس کے ہیں اور ہم یہ دیجھیں گئے کہ وہ ہمارامعتر ملا مرتب میں الدنہ مرکبا

میکن دیوبندیوں کی عادت ہے کہ وہ عاجز آنے کے بعد ڈوسنے والے کی طرح تنکے کا سہارالیتے ہیں اگران اشعار پر کچھ نہ کھاجائے توسارے رد کو معلول جائیں گے کہ دیھواس کا جواب نہیں ہوااس کے کہ دیھواس کا جواب نہیں ہوا

آعلی خصرت قدس سرہ آبک سیح ناتب رسول اپنے وقت کے مجد دلسلاً وسنت کی نشروا شاعت حایت و نصرت فرمانے والے بدند ہی ہے دبنی کفرو ضلات، بدعت وشیطنت کی بیخ کئی کرنے والے تھے جن کے فضل و کمال کی

امت کے دہنوں سے فراموش اور صحف سٹریف سے مٹانے کومکن کہا۔ یہ ضرور قرآن کے محفوظ ہو سے کا انکا را ور کفر ہے میگر مہتم دیوبندا ورتمام دیوبندی ایمان بنائے ہوئے ہیں۔

دران دیوبندیون کا الله و وجل کے بارے بیں ایمان تو الاحظ کریں ان کے نزدیک واقعہ میں اللہ و وجل کا جھوٹ بو ناکو نی عیب نہیں۔ بندوں کے ڈرسے نہیں بون اگرایسی ترکیب مکل آئے کو اسے کوئی جھوٹاکہہ نہ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ غرض کرے اوا ڈر بندوں کے جھوٹا کہنے کا ہے بندوں کی ڈرکی وجسے جھوٹ نہیں بولتا۔ بندوں سے ڈرز اہمے ، دبتا ہے ، مغلوب ہے۔ بولتے وت اری صاحب ۔

دھے م ہے۔؟ "بلیش نمبر 4 ہے . ر

اسی تمبریں ایک اورسوال مرتب کیاہے ' کیا اعلیٰ حفرت بریلوی کانہ ما والا دین حق سے پھرنے والامر تدہے ؟ جواب میں تحریر ہے ۔
" فرقد رضا خانیت کے ماننے والوں کا ہی عقیدہ ہے ۔ الاخط فرمائیے " تم سے کیا وہ دین حق سے پھرگیا ۔ جو پھراتم سے شہااحت درضا دونوں عالم میں اسے کھٹا کہ ہیں ۔ جو تمہا ارا ہو گیا احت مدرضا ہوگا ہوں عالم میں اسے کھٹا کہ ہیں سے جو تمہا ارا ہو گیا احت مدرضا ہوگا ہوں جا اللہ کا تمہر کہ والنہ ہن کے اللہ علی اللہ کا تمہر کہ والنہ ہن کی ایک اسے میں اسے کھر پھر اس کے ہیں اسی کے ہیں تھے ہیں "ہر کہ و مدعا می کا قبل اس کے جو اب کے درجہ ہیں بات قبل نے جواب کے درجہ ہیں ہوئے ہی ایس کے جواب کے درجہ ہیں ہوئے ہیں "ہمرکہ و دری نہیں جو بہتم کے تمہر نہیں جو بہتم کے درجہ ہیں ہوئے ہیں جو بہتم کے درجہ ہیں جو بہتم ہوگئی کہ جب حوالہ نہیں تو ہمارے درجہ جواب خوردی نہیں جو بہتم کے درجہ ہیں کے درجہ ہیں جو بہتم کے درجہ ہیں جو بہتم کے درجہ ہیں کے درجہ ہیں کے درجہ ہیں کے درجہ ہیں جو بہتم کے درجہ ہیں کے درجہ ہیں کے درج

اعلى درجركے كامل علمار يركھنے والوں ميں سے زيا د وعظمت والا كثيرالعلم دريا تعظيم الفهم مرت محقق الشرع وحل كي باكيزه عطأو والا والده لين والون كالمعتمر المسكلات علوم كاكشا ده كرف والا" (حسَامُ الحرمَين وغيري) ان ارشادات کی روشنی میں یہ بات طاہر ہوگئی کد اعلیٰ حضرت قدس سرہ اسلام وسنت کے مامی و ناصر بکر می تھے اعلیٰ حضرت قدس سرفسے وہی بھرے المصے اسلام و مزم ب بل سنت سے بیر ہوگا۔ علاوت ہوگی ۔ اوراس سے کسے الكاركيس دليس اسلام ونربها بل سنت وجاعت سے نفرت وعداوت الا كى - وه صرور دين حق سے بھرا ہواہے مگر بہتم داوبند كواس براعتراض كا ت کیا ہے ۔جب کدان کے پیران پیرٹوداینے منھ کمیاں مھوبین کریہ اعلان رچکے ہیں۔ اوق وہی ہے جورشیدا صرکی زبان سنے کل آہے!س زمانمیں ہدایت و نجات میرے اتباع پر موقوت ہے۔ رت ذكرة الوشيد ماج ٢) اورجب كهتم ديوبندك بيرجخ الهندمحودالحسن صاحب كنكوتي جي الدين الكافي الله المعروآب أل تقاده ري ق بي دارها مراتفا مرع اتفا مرع ولا تع حقاني عظا المبیض نے دھوٹرھی دوسری جاکہ بواگرا 💎 وہ مینراب ہایت تھے کہوں کیانص قرآتی رطنے نے دما اسلام کوداغ اسکی فرقت کا کو مقاداغ غلام جبر کا تمغائے سکمانی اظرین نوٹ کریں کیا کیا دعوے ہیں منصر ہے گنگوہی کی زبان سن كلية مين بدايت اور خات موقوف ب ينكوي كا تباع يراجده منكويي الرقيحق اوهراي تفومتاب كنكوسي علاوه دوسرى جكرابت وهونكن

كئے، على كلام وفقہ و قرائض يرغلبہ كے ساتھ حاوى ۔ توفيق اہلى ہے مستحيات وكنن وواجبات فرائض يرمحا فظت والا ـ ان قتنول يح زمانے میں دین کوزندہ کرنے والاسسدعالم صلی الشرعليہ ولم كاوارث علمارشنا بيركا سردارمعزز فاصلول كاماية افتخار - دين اسلام كى سعاوت، بركام بي لينديده اصاحب عدل عالم إعل اتتاب سعادت وارّه علوم كامركز المسلمانول كاياورا مدايت بإفته لوگول كانگهان احجتول كي تيغ براں، بے دینوں کی زبان کو کاشنے والا ، ایمان سے روشن ستون کو ملبت کرنے والا، شریعت روشن کامامی،میریسندالشرکافاص بنده۔ خالفین دین کا دفع کرنے والا، عالمان باعمل کامعتد واضلان رانحین کافلا صرسب سلمانول کوان کی زندگی سے بہرہ مندفرائے۔ اور مجھے ان کی روش نصیب کرے ۔ان کی روش سیدعالم صلی الله علیہ ولم ک روش ہے جواللہ کی رسی مضبوط تقلمے ہے۔ دبن وشریعیت کے روسشن ستون كانگهان حس كاشكر بوراا داكرنے سے زبان بلاغت قاصرے۔ دریائے ذخار۔ حق ودین کی مددکر نے اور بے دینوں کی گردنیں فطع کرنے پر قائم۔ستودہ ، پریسز گارستھرا فاضل کامل تھلوں كامعتد - الكول كے قدم ية قدم فخ اكار الله اس كا مثال كيثركرے اورسلانون كواس كى درازى عرسي نفع بخشة حن كاالشرور ول جل طلاله صلی الله تعالیٰ علیہ و لم کے نز دیک بڑاا قتدار ہے۔ الشرکاب ندیدہ بند جے اس نے خدمت شریعت کی تونیق مجنی۔ دقیقہ رس عقل دے کر اسس كى مددكى كدجب بعبى شبهه كى رات اندهيرى والحال وه ايني آسان علم سے ایک بچور ہویں رات کا چا ندھیکا آ ہے۔ تمام عالم کے لئے برکت الك كريمون كابقيه ويادكار ونياس بي رغبت المام كالل عابد مجب مقبول يبنديده جس كى إين اور كام سب توده ان حافظان تشر

الثرامي كى شان ہے اورانبيار اوليا بھوت بري كى پرشان نبي جيسى كالساتصرف ثابت كرے اس سے مرادیں نائيس مصيبت سے وت اس کویکارے سووہ مشرک ہوجا آہے۔ پھر نواہ وہ یوں بھے کوان كامول كى طاقت ان كوخود بخورسد بنواه يول مجھے كراللے ان كو قدرت مخشی ہے ہرطرح شرک ثابت ہے " (نقر تدالایٹ ان ملخصًا حث و دبند) اور دوسری طرف آپ کے بیر منبرایک تنگوسی جی مے مرتے پریوں حوائج دین ودنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب الثلاوه قبلهٔ حاجات روم انی وحب مانی خداان کامرنی وہ مربی محصف لائق کے مرے مولامرے ادی تھے سیک شیخ رانی اوركهين صرت عليه على الصلوة والسلام كوجيك لنج كررس بي مردول کوزندہ کیا زندوں کوم نے ندویا اسمسيحاني كود عيس درى ابن مريم اورسنے ہی انہیں کنگوہی کے بارے میں تھتے ہیں۔ ندرکا پر نه رکا پر نه رکا ...! ان كانبوحب كمرمقا بتهاسيف فضاربي اب بولئے تقویتہ الایمانی فتوی کی روسے آپ کے پیرضا حب اوربیران سے دولون ا درآب خود مشرک ہوئے کہ نہیں ہ

اس نمبريس حفرت قاري صاحبے اعلیٰ حضرت قدس سرؤ پر دوالزاما

والانگراہ ہے، نواہ وہ جگہ کوئی ہومسلان وہی ہے۔ جو گنگوہی کی غلامی \_\_ داغدار ہو جو اس داغ سے پاک ہے وہسلان نہیں ۔ بولوم تمرصاحب کیاار نا اسی طرح دو سے شعر برطنز بھی ہتم دیو بند کی علت رہ جانی کے ماسوا اور کی نہیں ۔ چونکدان کا یعقیدہ سے تمام اولیارا نبیار درہ ناچیز سے کمترا درہائے برا برعا جزونا دان چارسے زیا دہ دلیل ہیں۔اس لئے محبوبان بارگاہ کی مُرح أَبْنِي خوا إبنے اعتقاد کواپنے گھر رکھوہم اہل سنت کاعقیدہ پہسے خفرت مام عبدالوباب شغراني قدس سره ابني شهور ومعروف كتاب ميزان الشريعة الكبري مين فرمات بي-جب مشائخ صوفيه بمرصيب وتحتى ولذاكان مشائخ الصوفية بالاحظري کے وقت اپنے متبعین ومریدین کارہا اتباعهم ومريديهم فيجيع الاحوال اور آخرت بن خيال ركھتے ہن توائر والشلايدف الدنيا والاخرفكيف بالمة ندابب كاكيامهنا ينريبي المم اپني دوسرى كتاب لوائح الانوارالقدسية مين فرمات إي-جونسي بى يارسول يا ولى منتعلق بو كاخرا كل من كان متعلقًا بنبي وبرسول او وہ نبی رسول ولی شکلوں کے وقت تشریف ولى فلايدان يحضر كا وياخد بيد لا لائيں گے اوراس كى دشكيرى فرمائيں گے فىالشدائد تقویترالایمانی فتوی سے سارے دلوبندی مشرک ليكن آب اينے گھرى خبر ليجئے۔ ايك طرف نونقوية الايمان بيں بہہے۔ م مارنا ، جلانا ، روزی کی کشائش اورنگی کرنی، اور تندرست اور بهار كردينا، ماجتين برلاني، بلأبين الني مشكل بين دستگيري كرني بيرب

بمبار کیوں شہید ہوئے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جواب وہ ارشاد فرماما کہ ےسے اس آینہ کریمہ پرشبہ ہی وار دنہ ہو ۔ فرمایا ۔ رسولوں میں کون شہی ا ا - رسول کوئی شہید نہوا - اور آیت میں رسول کے غالب آنے کو فرمایا ہے تو بلم بهي كرايا جائے كرشها دن معلوب بهوناہد اورشهادت عليه كے منافي ے تو بھی کسی شبہہ کی مجھائش نہیں اس لئے کداس آیت میں رسولوں کے غلبہ کو رایاگیا۔ اوررسول کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ لہذاکوئی معارضہ نہیں۔

شها دت رسل کی بحث

قارى صاحب دوسرے الزام كى تشريح يىں تكھتے ہيں۔ الا جالانكة قرآن شريف مين متعدداً يتين بين جن مين الله تعالىٰ نے رسولوں کی شہا دے کا ذکر کیاہے۔ وہ آیتیں بین دیکوسورہ بقره ركوع الد أفَ تُعلَّاجاء كوريسُولُ بمالا تَهُوي انفَسُكُمُ اسْتَكُبُرُتُ وُفَرِيقًاكَ نَدَّبُ ثُمْ وَفِرِيقًا تَفَتُ وَيُ دوسرى أيت ويجهو سورة آل عمران ركوع ١٩-

قُلُ قَدُجَاءَكُو كُسُلُ مُعَنَّ قَبُلِنُ بِالْبُيَنْتِ وَبِالَّذِي كَالْمُو وَلَمُ مَنَّكُمُ وَلَمُ

كُلْبُ جَاءَهُمُ رَسُولُ مِمَالًا تَهُونِي اَنْفُسِهُمْ فِرَيْقًا كَذَّبِكُ أَوْفِرِيقًا

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس ارٹ در رسول کوئی شہدنہیں ہوا "کے معاض ان آیات کوتبانا عوام کواعلی حضرت قدس سرہ کے تعلاق اکسانے کی ایک بہت ہی دفیق چال کے سوااور کھونہیں۔

در سنظامی کاطالب علم بھی جانتاہے کہ بہاں قاری صاحب اوران

لگائے ہیں۔ (۱) انبیار کومغلوب مانا (۲) فرآن کا انکار کیا۔ اول و دوم کے ثبوت میں رقم طراز ہیں ۔ '' اعلیٰ حضرت بریلوی کے ملفوظ حصہ جہارم <u>وسی کو</u>ملاحظ فریا۔

جس سے اندازہ ہوگاکہ ابنیار کو معلوب مانا۔ رسولوں کی شہادت کا انگار كياجس سے قرآن كى تنى آتيوں كا انكار صريح لازم آيا "

ناظرین کی تقریب فہم کے لئے ضروری ہے کہ الملفوظ شریف کی اس و تع کی پوری عبارت تقل کردی جائے۔

عض: والتُرتعالى فرمانات حَتَمُ اللهُ لاَعْلِبَقَ آنَا وَدُسُلِيُ تولعض انبيار شهدكيول الوسے -

ارشاد بي رسولون بيس سے كون شهيدكيا كيا انبيار البته شهيد کئے گئے۔ رسول کوئی شہید نہ ہوا "

تفاحسم مين ليك نامحرم ربا جائزا حرام زابد برندج الملفوظ كي اس سوال وجواب كو ناظرين غورس يرهيس إور ديونندي جاعت کے اپنے وقت کے امام کی فہم و فراست کی دار دیں۔ رکھیں عبال میں انبیار کرام سے مغلوب ہونے کا دور دور تک شائر بھی نہیں کوئی اشارہ کنا پرانبیاری مغلوبی کانہیں مگر قاری صاحب نے پالزام بھی جرو یا اگراس عبارت سے مسی طرح انبیار کی معلو بی مترشع ہونی تھی تواسے طاہر کرنا ضروری 🖁 تیسری آیت دیکھو۔ سورہ مائدہ رکوع ۱۰ تھا۔ مگریرتو قاری صاحب کی جبلت ہے کہ الزام لگانے میں شیرہیں۔ او ثبوت میں ....! ورنہ بات بالکل صاف ہے۔ سائل کا کمان پیھاکہ شہا دت مغلوب ہوناہے اور شہا دت علبہ کے منا فی ہے۔ اسے اس مگمان یرین بهه ہواکہ انبیار کرام کامغلوب ہونا آیتہ ندکورہ کے معارض ہے اکے اس نے یہ عرض کیا۔

جب الله رتعالیٰ فرماناہے کہ میں اور مرے رسول غالب ہوں گے توبعفر 🕷

الفاقيل فكوالرسل منهم قال ساتوتشبيه وى نبى رسول سے عام اس بريه روايت دلالت كرتى ہے كانخفا لك مائة وتلثة عشرجاً صلى الشطيه ولم سے يوجا كياكا بباكت ين قرمايا -ايك لاكه يوبس بزارع ض كياكماان ميں رسول كتنے ہیں۔ فرمایاتین سوتیرہ جم غفیر۔ بنی ورسول کے مابین ہی فرق اورانتی ہی تعریف تھا نوی صاحب نے بھی ل ع - دیکھے اختصارت دہ بیان القرآن سورہ مریم زیر آیت کر میہ ککان رسول وه مع جو مخاطبين كوشريعيت مديده يهنچائے۔ سبى وهي جوصاحب وى موخواه شريعت جديده ى تبليغ كر-یا شریعیت قدیمه کی . مقل منه ثانيه به بني اوررسول ان معنول من قرآن كرم كى متعدد آیتول میں وارد ہے۔ سورہ مریم شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام كے بارے يس فرمايا ہے إِنَّ كُانَ مُخْلَصًا قَكَانَ رُسُولًا نِبِّكًا - بلاشبهدوم عُلص ال رسول نبي تھے۔ اسی میں حضرت المعیل کے بارے میں ارث دہے۔ ٢- إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْلِى فَكَانَ رَسُولًا نَبُّنا يَقِينًا وه وعد كيسيح اورني رسول تھے. مرارك ميں اسى كے تحت ہے۔ سحیا ہوجیسے وہ انبیار بنی اسرایل جوخور اللہ الرسول الذی معد کتاب من الانبیاء رسول وہ نبی ہے مس کے ساتھ کتاب م والنبى الذى ينبئ عن الله عزوجل اورنى وهب جوالله عزومل كياك

وان لویکن معہکتاب کیوشع میں جردے اگرچاس کے ساتھ کتا ،

شرموطيسے يوشع - (عليدالم)

كى برادرى كمامغالطه ديناچاستى بـــــ بهت باريك بين واعظى جالين كرزجاتاب أواز اذان بر اصل جواب مجھنے کے لئے چند مقدمات دم نشین کرلینا ضروری ہے۔ ناظ بن يوري نوجه سيسنين -مَقَلَ مَهِ أَوْلِي وَ بَي اور رسول صطلاح شرعيس دومختلف معاني ن بی اور دوانسان ہے جس کی جانب وی کی جاتے۔عام اس كه وه صاحب شراعيت جديده بهويا مذ او -اسكولى به ده ني م جوصاحب شريب مديده بواس تعرب کی بنا پرنبی عام ہے اور دسول خاص ہیں۔ ہررسول نبی ہے مگر ہرنبی کا رسول ہونا ضرورى نهين جيسے صرت شعيار، زكر ما يحي عليهم الصلوة والتسيلم و صاصى بيضاوي آيت كرميه وَمَا آرسُكُ اللهُ عِنْ قَبُلُكَ مِنْ أَرْسُولِ وَلَا نِبَيِّ الْآلِدَ الْمَتَى اَلُقَى الشَّيْطُ الْ فِي المُنْتِيَّتِهِ الالله كَلَحْت فرمات بين -رسول وہ ہے جسے اللہ عزوجل نے ترکیت الوسول من بعثد الله بشريعة جحددة يدعوالناس اليها والنبى يعدومنعشه جديدمك ساته بهجا بوكد لوكول كواس طرف دعوت دے اورنی عام ہے اس لتقريرشرع سابق كانبياء بني سرائل الذين كانوابين موسى وعيسى عليهما كالدوه صاحب شريعت جديده الويا شربعیت سابقد کی استواری کے کیے بھیجا 🌡 السيلامرول فالك شبيه النبيطي الله عليدوسلوعلماء امتهبهم النبي موسیٰ اور حضرت علینی علیهاالسلام کے اعم من الرسول ويدل عليه انه مابین آئے اسی لتے نبی اکرم کی التعلیہ على الصلوة والسلام سلعن الانبياء وسلمن إبى امت علمار كوانك فقالماعة واربعتروعشروب

انوابین موسیٰ وعیسیٰ موسیٰ اور صفرت عیسیٰ علیهاالسلام این تھے دان بیں کوئی صاحب شرکیتِ مدیدہ نہ تھا)

.. تفسير بيرس ب

روایت ہے کہ موسی علیالسلام کے بعدیٰ علیالسلام کپ غیبر سواتر آئے ایک کے بعدایک آٹا اور شریعت ایک تھی۔ بھر خفر عیسیٰ علیالسلام جدید شریعت لائے اس کی صحت پرالڈی و وال کے اس ارت سے اسدلال کیا گیا کہ فرمایا ہم نے ان کے بعد ہے در پے ہنچ بر بھیجے یہ ارسے او چاہتا ہے کہ وہ شریعت میں ایک ہی طرفہ پر تھے بعض بعض کے متبع ۔

قفيناس مرا دتوراة بركل من تابع بونا

ب حضرت موسی فلیسی کے مابین تا مرنبار

توراة برمل كرتے تھے منجانب اللہ وی كی

روى ان بعدة موسى على السّلام الى اليام عيسى كانت الرسل تتواتر ويظهر بعضهم فى اثر بعض والشيخ واحدة واحدة واحدة واستدلوا على صحة ذالك بقولم تعالى وقفينا من بعدة بالرسل ف انه يقتضى انهم على حدوا حدثى الشريعة يقتضى انهم على حدوا حدثى الشريعة يتبع بعضهم تعضا (صلايم ع)

صاوی بیں ہے۔ المواد التبع فی العل بالتو مل ہونکل الانبیاء الذین بین موسیٰ وعیسیٰ بعملون بالتو مل ہوجی من اللہ لا لاتقلیب الموسیٰ صاحری

سورة في كارته مذكوره به وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكُ مِنْ رَّسُولٍ مَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكُ مِنْ رَّسُولٍ فَ وَلَا نِهِ إِلَا الانِه به

اُن یکنوں آیتوں میں رسول اور نبی کے معنیٰ ندکور مراد ہیں۔ مقل مکے ثالث ہے: مگر دوسری متعدد آیتوں میں رسول معنیٰ نبی واردہے۔مشلا

(۱) كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلْئِلَتِهِ وَ سِبِ اللهُ المَن بِاللهِ وَمُلْئِلَتِهِ وَ مُلْئِلَتِهِ وَكُلُفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ

(٢) وَكُفُدُ أَدْسُلُنَا وَسُلَا قِنَ قَبُلُكُ الدِينِ الدِينِ الدِينِ الدِينِ اللهِ اللهُ الله

اس كے تت صاوى يں ہے۔

قول رسلا المراد بهم مايشمل بهال رسلاً كاوه عنى مراد به جوانبيار الانسياء الانسياء

ان دولوں آیتوں میں رسل سے مرادا نبیار ہیں خواہ صاحب شریعیت جدیدہ ہول خواہ نہ ہوں۔ ان کے علاوہ اور کشیر آیتوں میں رسول سے نبی ہی میں مد

مقال مکه وابعکه به حضرت بوسی اور میسی علیم السلام کے مابین کوئی بنی صاحب شریعیت جدیدہ مبعوث نہیں ہوا اور اس در میان جفتے انہیا م کرام تشریف لائے سب کے سب حضرت موسی علالسلام کی شریعیت کے بابند تھے۔ انچریں حضرت علی علیالسلام شریعیت جدیدہ لے کر تشریف لائے اور شریعیت موسویہ کو منسوخ فرمایا انجھی تفسیر بیضا وی کی عبادت

كانبياء بنى اسمائيل الذين بطيع وه انبيار بى اسرائيل جوحضرت

### رسول رمعنی صَاحب شریعت جَدیده) کوئی شهیزیس بوا

مق دمه رابعه سے نابت ہواکہ حضرت عیسیٰ وموسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مابین کوئی رسول معنی صاحب شریعیت جدیدہ معوث نہیں ہوا بلکہ فلنے حضرا مبعوث ہوئے وہ شریعیت موسویہ کے متبع تھے اورحسب تصریح حضرت شاہ صاحب اس امت محمد دین مشل تھے اور سے ظاہر موگیا کہ وہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول نہیں تھے۔ نبی تھے مقدمہ نھامسہ سے البت مواكه عوا بنماركرام شهدك كئے - وہ انہيں ميں سے ميں جو حضرت موسى اور صرت عليني عليهما الصلوة والسلام كي ما بين مبعوث بوتے تھان دونوں كولانے سے آفتاب نيمروزي طرح روشن ہوگياكہ كوئي رسول معنی صف انہوت جدیدہ شہیر نہیں ہوا۔ جننے حضرات شہیر ہونے وہ بھی حضرت موسی علالسلام کی تربعیت کے یا بند تخفے اورحسے اصطلاح نبی تھے۔ اورجب رسول کے معنی صاحب شرنعیت جدیده کے اصطلاح شرع بیں ہے جیساکہ تفد ماولی میں بیضاوی اور نو دکھانوی جی کی تصریح گزدیکی ہے تورسول کے معنی صطلح مرا د لے کریہ کہنا بالکل ورست ہے کہ کوئی رسول شہد نہیں ہواا ورسی اعلیٰ حضرت قدس سرُہ نے فرمایاہے اس لئے کداعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کلام ہیں بہا رسول کے صُطلاحی عنی تینی صاحب شریعیت جدیدہ مرا دیہونامتعین ہے جیسا کہ المقدمير اوسهاس بتاياجا جكاب-آب واضح بمو گیا گذیر کہنا کہ کوئی رسول شہید شہیں ہوا۔ ہرقسم کے اعتراض

پاک ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ فاری صاحب اوران کی برادری اپنی معلی بیں

یا جوکش انتقام میں نابینائی یا ناوا تف عوام میں شورش آفرینی کے شوق

مث جاتے اوران کےعلارسور کی تحریفات مندرس مي شدوبسبب تحريفات علمار سور ایشان متغیرومتبدل میکشت پس سے مل جاتے بس سغمبری اسرائیل میان امت کے علمار مانیین اور دین کے مجدین إين رسولان دربنی اسرائیل ما نندعلمار کے ماندہ میساکہ جدیث میں آباہے کہ ربانيين ومجددان دين اين امت اند جنا يخه در حديث شريف وار د شدكان "أنشرع وجل اس است كے لئے ہرصدى الله تعالى بعث لهذا لا الامتعلى واس كل عصرے راس يصح كا جوان كے لئے ان مائة من يجدد لهادينها- كوين كى تحديدكركا"

مقل مك خامسك به ان ينول آيتول ين بنار كرام كي شهادت كا تذكره بعي بدويي ہيں جوحضرت موسیٰ اورحضرت سيسیٰعليها انسلام سلمے مابين معوت ہوئے۔ اس لئے کسورہ بقرہ اورسورہ آل عمران کی آبتوں میں مخاطب اورسورہ مائدہ کی آیت میں ضمیر غائب کے مرجع بہود ہی ہیں حس کا صاف طلب یہ ہواکہ ان آیتول می خفیس انبیار کرام کے شہد کرنے کا محرم کردانا کیا ہے۔ وہ مہودی ہی ہں۔ اوراس میں کسی کا ذرہ برابرا تقلاف نہیں کے ہود کا زمانہ خضرت موسیٰ عليات لام سے شروع ہواہے اس لئے ان آیات کی روشنی میں یہ طے ہے کہ و ہی حضرات انبیار شہید ہوئے جو حضرت کلیم اور حضر یم یے سے مابین تشریف

مقل مك سادسك بد اعلى صرت قدس سرف اس ارشادس "رسول کوئی شہدنہ ہوا۔ انبیارالبتہ شہید ہوئے نبی اور رسول کے صطلاحی معنى مراد بهي جس بررسول اورنبي كأتفابل قربينه واصحرب يعيى رسول معنى صك شربعيت جديده اورنبي عني \_\_\_وه انسان جس كى طرف وحى كى تمي مو تواه صاحب شربيت جديده بو- خواه صاحب شربيت جديده نه بو-

تفنسارخان ) شهد کیا ۔ آیت کریم میں رسل کالفظ تھا۔ صاحب خازن نے اس کی تفسیر انبیار (تقنيرخازن) ہے کی۔ یدولیل سے کربہاں رسل سے مراد انبیار ہیں۔ عامّہ تفاسیری کے جلالین تک میں ان مُنوں آئیوں کے تحت مثیل میں ہے مثل ذكريا وتحيي. اورتيفتي عليه امريه كرحضرت زكريا وتحيي عليهما السلام صالتربعيت مديده نبي اس كي تمثيل كي صحت برقرادر كھفے تے لئے صروري ہے كان تينول آيتون ميں رسل معني انبيار مو۔ رسل ميعني اصحاب نشرائع جديده منظور اب جب كة ما بت بوگيا كه ان تينون آيتون مين رسل معني انبيار بهے تو

ان آیات کے معنی یہ ہوئے۔

بهودنے انبیار کے ایک گروہ کو چشلاما اور انبیار کے ایک گروہ کوشہدکیا۔ ہی بتانے کے لئے کان آیات میں رسول معنی نی ہے۔ اعلى صرت قدى سرة في آيت كريمه أف كُلَّما جَاءَكُو رُسُولُ بِمَالًا تَهُوَى اَنْفُسْكُو كُورِ تَرجم مِينٌ بِنِ القَوْمِينِ" انبيار كا اضافه فرمايا كنزالا بان تقطع كلال مطبوعة مرادآ باده في برد -و ان انبیا "کے ایک گروہ کوتم جیٹلائے ہوا درایک گروہ . كوشيدكرت يو"

اب ناظرين يركالشمس والامس - واضح بهوكيا كدان مينول آيتول سيحفي صرف انبيار كي شها ذت نابت، رسولون كاشهد بونا "ابت نبيل السلخ ان آیات تو رسول معنی صاحب شریعیت جدیده تی شهادت بر دلیل لانا- اور الملفوظ كاعبارت ندكوره كوان آيات كاازكار تنانا الم ويونبدك معاني قرآن مصطلحات شرعیرسے نابلدا ورکورے ہونے کی دیل ہے۔

ييں چھ نشمجيس ياسمجھ لو جھ كرناسمجھ نتے رہيں .

اعلی حضرت قدس سرؤ کے اس ارشاد کے معارضہ میں قاری صاحبے جوتين آيات مپش كي بين وه بھي درخفيقت معاني قرآن سے ناواففي اور تفاسير 🖁 سے بے بہرہ ہونے کی دلیل ہے ور نظر تفسیرسے ادفی سی مارست رکھنے والے 🖁 يرروشن ہے كه يه آيات اس ارشا دے معارض نہيں اس لئے كه مقدمهٔ ثالثہ ہیں ہم بتاآئے ہیں کرسول اورنبی میں باعتباراصطلاح کے فرق ہوتے ہوئے بھی قران کرم ہی کی متعدد آیات ہیں رسول معنی بی مراد ہے۔ وہ تینوں آ بیش جہیں قاری صاحب نے اعلی حضرت قدس سر ہ کے

ارنشا دات کے معارضہ میں بیش کی ہیں ان میں بھی رسل معنی انبیار ہے جنا پخسور ہو 🖁 بقره كي أيت كرميم وقَفَيْنا مِنْ بَعُ بِهِ بِالتَّهُ مِلْ كَنْفسِرِين ابن جرير تحقيب. يعنى بالرسل الانبياء رصيح الله المارين صاوی سیسے

رسل کا و ہعنی مرا دہے جوانبیارکو وقوله بالسلم الدلامايشمل

اس کا آصل بھی ہی کلاکہ انبیار مراد ہیں۔اس لئے کہ سل کاوہ معنی جوانبیار کوبھی مثامل ہے ہی ہے وہ انسان س کی جانب وی کی کی بونواه وه صاحب شریعت جدیده بونواه نه بو خازن میں سورہ آل عران شریف کی آیت مبارکہ کے تحت ہے۔ يعنى وتلتم الانبياء الذين أتواما كبيرتم فان انبيار كوكيول شهدكيا جو

طلبتم منهم مثل ذكرياويجل وه لائے جے تم فطلب كرا جس وسأر منق لتم من الابنياء لكريا اورتمام اببياجن كوتم في

بخریف قرآن کے الزام کا جواب

سائل نے اپنی عرض میں جو آیت الاوت کی ہے وہ الملفوظ میں خلط ہی ہے کتب اللہ کی بگرختم اللہ جی ہے۔ اس پر فاری صاحب اس بمبر میں توصرف ہی کہہ کرگزر گئے۔ اعلی حضرت بر ملوی نے غلط آیت کو سجے کئے بغیر بحواب ویا۔ چند سطر بعد ہے ۔ اعلی حضرت بر ملوی نے غلط آیت کو سجے کئے بغیر بحواب ویا۔ چند سطر بعد ہے ۔ اعلی حضرت کے جواب سے تو پہلا ہم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ سے بھی نا وا قف اور معنی سے بھی جاہل تھے کہ آیت کو سے کے کئی بغیر برادری کے دوسرے افراد خصوصاً ان کے خصوص نو کرمولوی ارمث ادبو رحقیقت اِسماصاً اِللَّہُ ہُور کہ اللّٰہ وَ ہم اللّٰہُ وُلُہُ کے مصدا تی ہیں بار باریہ کہ ہے ہیں کہ بہاں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے تو آن مجد کے تو بیا اور جب کہ ہے ہیں کہ بیال احرصا حب زید مجد ہم مدرس وارا تعلیم امجد یہ کے اسلیم عام میں کہا اور جب گریبان بچڑ کر پوچسنا چا ہا کہ تباؤ کہاں تحریف ہے تو بھا گے اور ابھی بھن گاؤ سے مناظرے میں یہ تھر کر دے بھی دیا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے قرآن کی تحریف کی ۔ کے مناظرے میں یہ تھر کر دے بھی دیا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے قرآن کی تحریف کی ۔

اس لئے صروری ہواکہ اس الزام کے بارے میں بھی چند مفید باتیں ہی ۔

ناظر ين كردول ـ

(۱) \_\_\_\_\_\_ بہاں فابل لحاظ یام صروری ہے ککتب کے بجائے تھے ،
اعلی صفرت قدس سرؤ نے نہیں پڑھا ہے۔ بلکہ سائیل ہے ، تحریف قرآن کا
الزام اگر عائد ہوسکتا ہے توب نیل پر نہ کہ اعلیٰ صفرت قت س سرؤ پر۔
(۲) \_\_\_\_\_ بلا قصد غلط قرآن پڑھنے پرسی کو محرف قرآن ٹھہرانا دین
ودیانت سے ہاتھ دھونا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ مجول حوک کریاتھ مد

وانتیار قاری سے قلطی ہوجا تی ہے۔ سامع اگرچہ جا فظ ہوتا ہے مگراس قلطی ہو اسمن اوقات وہ بھی متوجہ ہیں ہوتا۔ نماز ننجگانہ تراوت میں ایسا بہت ہوتا ہے کو امام کو تشابہ لگ جا اہے مقت دیوں میں جا فظ بھی ہوتے ہیں مگرانھیں ل قلطی کا پیزنہ ہیں چیتا محض اس بنا پر کہ امام کو سہو ہوا تشابہ لگاد نیا کا کوئی خندا ترس فقتی اسے تحریف قرآن مظہراکر امام یا مقدی کو نہ کا فرکہتا ہے نہ ف اس اس لئے کہ حدیث میں فرایا گیا ہے۔

منع عدامتی الخطاع والنسیان میری امت سے بھول ہوک معافیے، بھر بہاں سائل نے اگر سہوا بلاقصد و کتب کے بجائے حتم پڑھا اوراعلیٰ حضرت قدش سرہ یا حضرت جامع مدطلۂ کا ذہن اس طرف مذکبیا تواسے تحریف قرآن ، قرار دے کراعلیٰ حضرت قدس سرہ کونشا نہ لعن وقعن بنا ہا ، عداوت

ونفض كاخمار بهي تواوركيا بي ؟

اگرسہوًا قرآن مجید میں غلطی کرنے والے کو محرف قرآن مظہرایا جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان شکل سے ملے گاجو محرف قرآن نہ ہو۔ سوچے'۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کس سے غلطی نہیں ہوتی کون اس سے مبتراہے۔ پھرساری دنیا کو چھوڑ کرصرف علی حضرت قدس سرؤ کو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ غلط تلاوت کرنے پر بوجہ عدم التفات تھیجے نہ کرنے پرمحرف قرآن کہنا ہے دھرمی' خرف باطن نہیں تواور کیا ہے ؟

کہنا ہے دھرمی بخت باطن نہیں تواورکیاہے ؟
(س) \_\_\_\_\_ بھریہ کہ محض اس بنا پر کہ سائل نے کت کی جگر ختم رفیعا اوراعلی حضرت قدس سرہ اور صرت جامع مدظلہ العالی نے سن کراستی صحیح نہیں کی تویہ دونوں حضرات محرف قرآن ہوگئے۔اگر تمہارے نزدیک یہ

🛚 تحریف قرآن ہے توبتاؤی

ریس از کی مولویوں نے الملفوظ کو برسہا برس باربار پڑھالطی لکانے کی نیت سے پڑھا۔ ان کے بڑے بڑے ماین از مناظرین نے پڑھا جھو ص کر دیا ہے۔ خودان کے قطب الاقطاب گنگوئی جی کا تبول کی فلطیوں کارونارو چکے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک دیو بندی فتی نے مفل میلاد کے عدم جواز نے فتو گی بران الفاظ میں تصدیق کی تقی هندامسٹلة جواب صَحیحہ اسس پر مولانا فرانسیمع صاحب را میوری رحمۃ اللہ علیہ نے انوارساطعہ میں کڑی گرفت کی آو مختگوہی جی مملاکر تھے ہیں۔

ی غالبًا موجودہ دیوبندی برادری نے لینے قبلہ کا یہضمون نہیں پڑھا ور شاکسس اطلاع پرمعا ذاللہ' اللہ عز وجل کو محرف قرآن کہنے لگیں گے۔ اب سکتے ہاتھوں کا تبول کی بے شاعلطیوں میں سے ایک مزیدا ملطی

ان کی ناک کے بال مناظر مولوی منظور تنجیلی نے بھی بڑھا۔ اپنی جہالت اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عداوت کی وجہ سے اس پڑاول فول لغواعترافت كرتے رہے۔ اسے اپنى ما ہوارى تحريروں ميں چھائے رہے۔ ديوب دى مناظرين وقصاص مناظرون اورتقريرون مين بيان كرتے رہے مرات چذرس بہلے سی کونہیں سو جھاکہ یہا نفلطی ہے کتب کی جگرختم ہے۔ اگر ایس چندبرس پہلے تسی کوئہیں سو جھاکہ یہا اضطی ہے۔ کتب کی جکہ ہم۔ پہلے سو جھا ہو تا تو آج کل کی طرح پہلے ہی سے چلاتے بھرتے۔ اب دیوبندی مفتی صاحبان فتوی دین کهتمهارے من وافراد خصوصًا مولويون نے الملفوظ کا پیصدیرها اورانفیس پتهنہیں جلاکرت کی جگنتم موگیا ہے وہ سب تہاری اس منطق کی بنار پر محرت قرآن ہو کر کافرمر تد ہوئے کے نہیں۔ آگروافعی حق پرست ہوا صول نے یا بند ہو توان سب کے بارے س بھی وہی فتوی لگاؤ جو مخرف قرآن پرہے تو یہ جل جائے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ برياعتراض دمانت بي ما خواشت ب شادم كدازر قيبال دامن كثال كذشتي كومشت فاك ماهم برما دكرده ماشي يه كلام اس تقدير برفقاكه سأمل نے فتم ترها حضرت جامع دامت بركاتهم القدك يداخة تم بي تسلم بندكيا ایک احمال قوی بها ل یکھی ہے کد اس اسے کتب ہی پڑھا تھا حضرت جامع منظله العالى نے كتب ہى سنا اور يهى تخرير فرمايا بيكر كاتب نے غفلت یا شیرارت کی وجه سے اسٹے تھ دیا اور پنلطی بعد کی مطبوعات میں جھی قل

کا تبوں سے اس می علطیاں ہمیشہ ہوتی چی آئی ہیں اور آج کل تو بہت عام ہیں۔ جومطالعہ کتب کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں خود دیو بندی ہماجن آج کل کتا بول کاکارو بازگررہے ہیں ان کو دیکھئے انہوں نے توغلطیوں کارکارڈ کا ملغ دارالعلوم دیوبندارت دصاحب ناگیور میں اسی عبارت براعراض کی تر براکھ آئے ہیں جس میں کاغلبت آناؤر سے ایک کو لاَغلبتَ علیٰ دُسُلیٰ کھا ہے دیوبندی فتی بولیس یہ تحریف قرآن ہے یا نہیں ۔ اگر ہے توفور آفادی صاب کے نفس ناطقہ سے تو برتجدیدا بیان و تجدید نکاح کرائیں اور تو بہ کااعلان کراہی اوراگر نہیں توکیوں اور جب یہ تحریف قرآن نہیں توکیّب کی جگر ختم الملفوظ میں میوں تحریف قرآن ہے۔ نسکا بچواب کو ف ھوڑ بحوابت ۔

مت اری صاحب اوران کی پوری برادری بی یہدے کالمرعز وجل کے ایک برگزیدہ بندے پر کھی ایسانے کی سزا۔ من عادی لی ولیافق ا

جواس پراعتراض کرنے اٹھتاہے اس سے شکین ترالزام یں پکڑا ما تاہے۔

مولوى محمود اكن كي تحريف قرآن!

دلوبندلو! الملفوظ کی اس عبارت پراتنی اتھا کو دکررہ ہے ہو بگراپی پوری برادری کے شیخ الهندعلی الاطلاق مولوی محمود اس صاحب قبلاً شیخ ٹانڈہ شے استاذ قاری صاحب کے استاذ اور پیر کی ایضاح الادلیس اس جرائت پر سونٹھ کی ناسس کیوں لے رکھی ہے کہ انھوں نے آیت کریمہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا۔ ایسا غلط جس پر ٹح میر بڑے ھنے والا بھی تف کئے بغیر ہیں رہے گا۔ دیکھو۔ تھھتے ہیں۔

ويمي وجه به كرارت دموا ؟ فَإِنَّ تَنَازَعُهُمُ فَي شَكَا وَمُوا ؟ فَإِنَّ تَنَازَعُهُمُ فَي شَكَا وَرُفَا لِمَرَّ فَعَلَمُ اللهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى اللهِ وَلَا الْمُرَّ مِنْكُمُ اورظا مرب كم اولوالاَ مَرْس مراداس آيت بين سواً انبيار رام عيهم اللهم اوركوني بين يُرْص مطبوعه رحميه ديوبند-) ناظرین دیکھتے جلیں۔ نیخ ٹانڈہ کے مشہور و معروف گائی نامے کو تکتب خانہ اعزازیہ دیوبند نے شائع کرایا ہے اس کے حدق پر ہے۔
اعزازیہ دیوبند نے شائع کرایا ہے اس کے حدق پر ہے۔
در جال زمانہ حضرت شمس العلما رالعالمین ویدرالفضلا الکالمین برتنہ میت لگائی "
میں یہ عبارت دیکھ کرائکت بدنداں رہ گیاکہ شیخ ٹانڈہ جسے شمل العلمار بدر الفضل اربکھ رہے ہیں۔ انفیاں کو 'دجال زمانہ "کسے تھ دیا چھ خیال یاکٹم العلما بدرالفضلار اور دجال زمانہ میں منافاۃ نہیں۔ حدیث میں ہے۔
میرالفضلار اور دجال زمانہ میں منافاۃ نہیں۔ حدیث میں ہے۔
میرالفضلار اور دجال زمانہ میں منافاۃ نہیں۔ حدیث میں ہے۔
میرالفیلت شراد العام کرد السراد العام ہیں۔

لیکن نے ٹانڈہ کو جناب تھا نوی صاحب سے جونیاز مندی ہے اسکے پیش نظر ہیں ہی حسن طن ہے کہ یہاں 'د جال زمانہ'' کا تب کا اضافہ ہے بینے صاحب اس جرائت سے یاک ہیں۔

ائسس خیال کی اینداس سے اور ہوتی ہے کہ 'انشہاب اُٹا قب'عقانو<sup>ی</sup> گا جی کے لیگ کی حایت میں فتو کی دینے سے بہت پہلے کی کتاب ہے ہاں اُگرا<sup>یں</sup> گا کے بعد کی ہوتی توشاید بھرائ حن ظن کی گنجائش نہیں یاتے۔

کا تربیمی غفلت کی وجہ سے طبی کر اسٹے بھی دل کی بیاری کی وجہ سے قصداً غلط لکھتا ہے ۔۔۔۔ اس کی مثالیس دیکھنا ہوتو "کنز الایمان وخز ائن العرفان" مطبوعة ناج تمینی لا ہورد بھیں۔

جن میں سے چند مثالیں <u>ال</u> میں آئیں گی۔

قاری صاحب کوالملفوظ میں کتَبُ کے بجائے حَمَّ نظرَا گیا۔ اورلیخاشہا میں ففریف کی جگہ فقریف نظرند آیا کہ فار " قان " سے بدل گیا ہے۔ دیو بندی فتی بولیں یہ تحریف قرآن ہے یا نہیں۔ اگر نہیں توکیوں! اورجب یہ تحریف قرآن نہیں توکت کی جگہ ختم تحریف قرآن کیوں ہے ، وجہ فرق بتاؤ۔ اسس الزام کے سے بڑے پروپیگنڈس قاری صاحبے نفس ناطقہ اورتمام دیوبندی انهای این امام بیشوا مان کرکا فرمزید ہوئے کرنہیں ؟
اورتمام دیوبندی انہیں ابنا امام بیشوا مان کرکا فرمزید ہوئے کرنہیں ؟
انجمانی شیخ صاحب کی اس تحریف قرآن پر برسہابرس غیرمقلدین نے مسلمہ بیا اور دیوبندی کے ماہنا مہرسالہ مجلی شیخ برٹرے شدو مدکے ساتھ اس مریمارک تھا ۔ مگراب تک ایضاں الا دلہ بیں سیحے نہ ہوسی ۔ وہی محرف آیت اب بھی چھپ رہی ہے ۔
اب بھی چھپ رہی ہے ۔
اراشاعت بندگی ۔ ایضاح الا دلہ کے یہ ناشرین طابعین تحریف قرآن پرائی برائی برائی مدومعاون ہوکر کا فرمزید ہوئے کہ نہیں ۔
ہوکر بلکہ اس کی اشاعت میں ممدومعاون ہوکر کا فرمزید ہوئے کہ نہیں ۔
ایک اور دیوبین می بزرگ کی تحریف قرآن برائی ایک اور دیوبین کے میں مردومعاون ہوکر کا فرمزید ہوئے کرنہیں ۔
ایک اور دیوبین می بزرگ کی تحریف قرآن س

تذكيرالانوان كے ملے پرسورہ روم كى يہ آيت كريميہ وُلاَتَكُونُوُامِنَ اللهُ الل

(۱) ایک من الشرکین کو غائب کردیاہے۔ (۱) دوسرے مِنَالِیَّنِیُنَ کو کالذین تکھاہے۔ "من"کو کافسے بدل دیا ہے۔ یہاں بھی پنہیں کہدکتے کہ پرکاتب کی علمی ہے یہاں بھی متعین ہے کہ میصنف کی غلطی ہے۔

دیوبندی فقی بولیس اپنے ان قبلہ کے لئے کیا ارت دہے پی قریف قرآن کر کے کا فرمر تدمونے کو نہیں ہے تراف کر کے کا فرمر تدمونے کو نہیں ہے

. قاصنی ومحتسب ورندیم پیتال اند قصه ما ست که در کوچه ویا زار . ماند قُرِّ آن كُرِيم كَيْسِوں بارے ديج جائے۔ آپ كويہ آيت فہرور طے كی۔ فَإِنْ تَنَا زُعَتُهُمْ فِي سَتَى عَصُرُدٌ وُهُ إِلَى اللهِ وَالسِّرَسُولِ إِنْ كُنْتُهُمْ تُوعُمِنُونَ ماللہ وَ اللّٰهُ مِ الْآخِر

تف ہے دیو بندیو!تم پرکایسے جاہل داہل کواپنائینی بنار کھا ہے جسے یہ مجھے معلوم نہیں کہ اولو کا اعراب کیا ہے۔

ا نظریہ تو کا تب کے سرجائے گا۔ مگراب آنجانی شخصا حب کے جتنے ایں جہا اذناب وا تباع میں سب یا توقران میں یہ آیت دکھا میں یاوہی سب و شتم جو اعلی صفرت قدس سرہ پر شہر شہر نگر نگر 'وگر ُوگر 'وگر کر نے بھرتے ہواپنے متبوع ، ندنوب یخ جی پر کرو توجانیں کے بڑے قرآن کے محافظ 'اور ٹھیکیدار ہو۔ یہاں ایسا بھی نہیں کہسی سائل نے صفرت سے کی خدمت میں عرض کیا ہوا ور عدم توجہ کی بنار پر ذہن اس طرف ذکیا ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ حضرت نے ارسی سوال کے جواب میں زبانی ارشاد فر بایا ہو۔ اور ناقل نے جوسناوہ

ایس بھی نہیں کہ کا تب کی عفلت یا شرارت کا بیج کہا جاسے یہاں متعین ہے کہ حضرت شیخ صاحب نے بالقصد والارادہ بفس نفیس اپنے شام فیض رقم سے اسے مستزا د فربایا ہے اس لئے کہ پی مستزاد مدارات دلال ہے۔ اوراگر پیمستزاد نہ ہوتو حضرت شیخ کی ساری تحقیق ملیا میٹ ہوجائے۔ ابار ہمانی شیخ صاحبے ایں جہانی اتباع واذناب بولیں۔ آپ لوگوں کے شیخ جی نے یہ جو بالقصد والارادہ قرآن کریم میں اضافہ کیا ہے تی والی اولو الامر منکوکا، یہ تحریف قرآن ہے کہ نہیں توکیوں جہتے توا پ اسس منبریں قاری صاحب نے پڑنابت کرنے کی کوشش کی ہے ک ونكه اعلى حضرت قدس سرة في خوداس كا قرار كيام كر-" قرآن كريم س سى باتكاشات كما كما جواس كي في كردي عا اورسى چىزكى نفى بوراس كااثبات، تو وه كافرى اور چونکه آعلیٰ حضرت قدس سرهٔ نے رسولوں کی شہا دے کا انکارکیا ہے جو قرآن کا انکارے۔ اس لئے اعلیٰ حضرت قدس سرؤ بقول خو د کا فرہو گئے۔ س برقاری صاحب نے بڑے غود کے ساتھ بیشعر بڑھاہے ۔ الجهاب ياول يار كازلف درازس لوآب اینے وام میں صت واکیا مگرقاری صاحب کوکیامعلوم تھاکدان کے غرور کی بنیا دہی کج ہے۔ ابھی ابھی میں ولائل فاہر ہسے تا بت کر آیا کدان آیات میں رسولوں كى شهادت كاذكرنهيں - البتدا نبياركرام كى شهادت ندكور ہے اور على حفرت کونی شهید مذہوا۔ ان آیات کا انکارنہیں ۔ اور آیات کا انکارنہیں تو کفر بھی اور آیات کا انکارنہیں تو کفر بھی اور آیات کا انکارنہیں تو کفر بھی اسلام کو کرعزور کرنے کی مزا ہے اسلام کا میں میں مبتدا ہوں مبتدا ہوں مبتدا ہوں میں مبتدا ہوں میں مبتدا ہوں میں مبتدا ہوں میں مبتدا ہوں

#### قول فيصَلُ

قرآن کریم کی قرأت یا کتابت میں بلاقصد وارا دہ لغزش یا غلط قرأت یا گاہت یا بلاقصد وارا دہ لغزش یا غلط قرأت یا گ تلاوت کی عدم تو صرکی بنا پر تصبیح نہ کرنی ، تحریف قرآن تو کیا معمولی گناہ بھی ہنیں جس پرتمام امت کا اتفاق ہے اوراس قسم کی لغزش بہت سے اکا برکی گاہوں میں آج یک موجو دہے ۔ گاہوں میں آج یک موجو دہے ۔

(۱) \_\_\_\_ حضرت علا مسعدالدین تفتازانی دهمته الندعلیه کے تبرطمی سے کون انکارکرسکتاہے بھرگان کی مشہور ومعروف کتاب مختصر المعانی ننز مطول میں آیت کریمہ یو ورفع بعضهم درجت یوں تخریرہ ورفع بعضهم درجت اول تخریرہ ورفع بعضه درجت او مختصر مطول محتین حقی مطول مطبوعہ مجتبائی صلا اور مدیہ ہے کہ مختصر مطول کے تمام محتین حتی کہ دسوقی کہ فامون کی کہ درے حضرت علام معدالدین فامون کے کہ دو کہ درے حضرت علام معدالدین اور مختصر ومطول کے محتین نے تخریف قرآن کی ۔

(۲) \_\_\_\_\_\_ حضرت الاعبد الرحمان جامى قدس سرة السامى كى جلالت علم سے كون الكادكر سكت مركزان سے هي آيت كريميد ، واتّ الكِ بِنُ كَفُولُوا وَهُ وَكُفَّا رُخُانُ يَقُبُلُ مِنْ اَحَدِهِ هُ مِلْ ءُالْاَرْضِ دَهُ بِالْكُلْقُلَ مِنْ اَحَدِهِ هُ مِلْ ءُالْاَرْضِ دَهُ بِالْكُلْقُلَ مِنْ اِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُوكِما مِنْ كُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

و من احسل همرمائو الارض دهبا كى جگه توبته و بهوگيا گرآج نگ مسى نے ان حضرات كويز محرف قرآن كها اور نداس لغزش پرلع طعن كيا - يه داور بند يوں بهى كى اختراع ہے كہ لاقصد وا دا ده قرآن مجد كى لاوت وكتابت مى منطقى ہوجانے پر ياغلط ميں خلطى ہوجانے پر ياغلط تلاوت سن كريا غلط تكوير كي آيت كى بوجا عدم تو جھي خدكر نے پر تحريف قرآن كا بچم كردا نتے ہیں ۔

### يةنينول اشعار اعلى حضرت فدس ميره كنبي

اعلی صفرت قدس سرہ کو صفور سید عالم صلی الشرعلیہ وسلم اورازول مطرات وصحابہ کرام وعلمار ملت اوران صفرات کی جو عظمت وعقیدت اورادب اعلی صفرت قدس سرہ کے دل بیں ہے اس سے اوراعلیٰ صفرت قدس سرہ کے دل بیں ہے اس سے اوراعلیٰ صفرت قدس سرہ کے داخف ہیں وہ اس برصفت ہیں کہ یا شعار اعلیٰ صفریت قدس سرہ کے نہیں ۔

'' حجرامت امام لمت فقیارننفس سیدی درکندی حضرت مولا ناالحاج شاه مصطفے رضا خاں صاحب فقی عظم مند شاہزادہ اعلیٰ حضرت مدخلائے سے زیا دہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے کلام کو جانبے والا، پہچاننے والا، پر کھنے والا دوسرا

كون بوكتاب و وحرير فرمات بين -

وی او معلی مرابر کہا کہ پاشعاراعلی حضرت کے نہیں کہے جاسکتے منقبت حضرت سیدہ عائث رضی اللہ عنہا میں تو بالقطع واقیبین یہ اعلیٰ حضرت قدس سرؤ کے شعر نہیں نیشبیب میں بھی اعلیٰ حضرت قدس سرؤ کو جس نے دیجھا ہے وہ ان اشعار کو اعلیٰ حضرت کے اشعار خیال بھی نہیں کرسکتا یہ تینوں شعر کسی اور کے اس مجموعہ میں درج ہوگئے ہوں کے اس محموعہ میں درج ہوگئے ہوں کے اس محموعہ میں درج ہوگئے مورت العلام مولانا الحاج حافظ قاری مفتی منظم رائٹ خطیب مسجو تحجیوری حضرت العلام مولانا الحاج حافظ قاری مفتی منظم رائٹ خطیب مسجو تحجیوری

حضرت العلام مولاناا کاج حافظ قاری مفتی مطهرانته حطیب سبحد محبوری هنی عظمر دبلی فرماتے ہیں ۔

او بہلکہ مجھ کو مصنف رحمۂ اللہ تعالیٰ کے یا شعاد ہی نہیں علوم ہوتے خداجانے اس بیس کی اور کیا سازش ہے میرے ساتھ بھی کئی مرتبرائسی چالیں جبی گئی ہیں " رایفنًا صفی

یمی رائے حضرت موصوف کے صاحبزادگان مولانا تفتی مشرف احداور

ں مائم کرنا چاہئے اوراس کی تان پریشعر پڑھنے رہنا چاہئے۔ ہرجند ہومشا ہدہ حق کی بات چیت بنتی نہیں ہے فلق کو دھوکا دیئے بغیر ' فلیسیس منمیں ہے۔ ' فلیسس منمیں ہے۔

اکس تلبیس کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ معربہ ان ان ان ان اور میں سے اسلام العن علائمہ میں ا

"رضاخوانی جاعت کے سبسے بڑے یعنی اعلیٰ صفرت بربادی ، تی آد ہیں صدیقہ کے مرکب ہیں ان کے رشحات فکر کا نتیج ہے ۔ گئ کا آدی نام "خدائق مجشش "ہے اس کے صفحہ ، سر پر حضرت عائشہ کی ٹ ان میں جو گستا خاندالفاظ درج کئے گئے ہیں ان کا تکھنا آو درکنا

برٹرھنائی دستوار معلوم ہوتا ہے ؟

اسس کے بعدوہ بین اشعار تقل کئے ہیں ہو گیارہ مشرکہ عور توں کے ہار کے است کے بعد وہ بین اشعار تقل کئے ہیں ہو گیارہ مشرکہ عور توں کے ہار کے بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے ۔ جو نو دام المونیین حضرت صدیقہ کرتے ہاں مدین میں مدین میں مدین ہیں دار دلفظ ملارکسار ہاکا قریب قریب ہیں دار دلفظ ملارکسار ہاکا قریب قریب ہیں دار دلفظ ملارکسار ہاکا قریب قریب

-4-23

ان اشعاری بنا ربرہتم دیو بند کا اعلیٰ صفرت قدس سرہ کونشا نہ سب و کست میں بنایا اسی فطرت کا نتیج ہے جو دیو بندی عوام و نتواص کی ہے۔
اگر چیان اشعار سے تعلق باربار تحریری و تقریری مکل صفائی دی جا کی ہے کہ مگر بدباطنی کا برا ہموکہ دیو بندی اب تک خاموش نہیں ہوئے ۔ ان نوجہات کو کا خلاصہ ناظرین کے سامنے بیش کرتے ہیں تا کہ انصاف بیند حضرات کو اطینان ہوجائے تفصیل کے لئے فیصلہ تقدمہ شرعیہ اور دارا لافتار دہاں کا قرآنی فیصلہ کا مطالعہ کریں ۔

الشي الشرق المالي المرات ألبال الشرقة المالي عنه كالحي كلام حوات مك جمانهين ہے بڑی کوشش اورجا نفشانی سے برنی شریف وسرکار مارسره مطهره اليلي بهيت ورام بور وغيره وغيره مختلف مقامات دستیاب بواجو آج برا دران ابل شنت کی خدمت میں حالی تخشش حصيسوم كى شكل وصورت بين بيش كرر يا بول " مِرْتِ يَفْصِيلُ نَهِينِ بِمَا فِي كِدَانُ تُتلفِيقًات سے الحقين يكلامكن افراد كے ذريعه اوكس كيفيت اوكس حال ميں ملا۔ <u> المساحدين على حفرت قدس سرف كے دونوں شهزا د</u> حضرت مجترا لاسلام اورفتي عظم سنداورا جاخلفار وتلانده مثلاً حضرت صدار الشركعيد وحضرت عبدالاسلام وحضرت صدرالا فاضل وحضرت مكألعلار وحفرت برمان ملت وحضرت مولا ناحسنين رضاخان صاحب سجي بقند حیات تھے ان میں سے سی کواس کی کانوں کا ن خبر نہ ہوئی۔ انھیں دکھایا جاناياان سے استصواب كرنا توعلنحدہ بات ہے۔ چنا بخرحفرت فتی عظم مند دا مت برکا ہم القدسیہ بڑی حسرت ہے س فروگذاشت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ "برسهابرس کے بعدار جب مولانا مولوی مجبوب علی صاحبے اسے بخاب میں جھوایا تو خبر کی کدیو ہی بے ترتیب جھا یہ ديا وريهي كهاكما كيعض كلام اعلى حضرت كامعلوم نبيس بتوا بمولانا یا وہ تخص سے اس مجبوع میں وہ قصیدہ درج کیااس کلام کو بھی اعلیٰ حضرت کاسمجھا اس لئے مجھے ناگوار بھی ہواکہ یو بھی اور ہم لوگوں میں سے سے کوب درکھائے جھاب دیا۔ بار ہالوگوں کے سامنے یں نے اس پر اظهار نارات کی کیا۔ ( فیصلہ مقدم مدشوعیہ قرانید عدا) اب ہردی عقل نصف کے لئے کمی فکر سے کہ وہ کلام

مولانامفتی محراصرصاحیان کی میں ہے \_\_اورمولانامفتی زاہدالقاوری صاحب سابق مفتی آمستانه بھی اس مے تفق ہیں تفصیل کے لئے۔ دیکھیے دارالافتار د بلي كاقرآني فيصله حدتویہ ہے کہ جب بینی میں یفتہ اٹھا توفتہ پروروں کا ایک وفد سئر
ابوالکلام آزاد کے باسس گیا۔ اور یقصہ بیش کیا۔ انھوں نے برجب تہ کیا۔
معمولانا احمد رضا خان ایک سیح عاشق رسول گزرے ہیں
میں توبیہ برج بھی نہیں سکتا کہ ان سے تو ہین نبوت ہو؛
حضرت فتی عظم ہند دامت برکا تہم العالیہ کے لئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ
وہ اپنے والد اجد قدش سرہ کی حایث میں انکار کر دہے ہیں لیکن ففرت مولانا فتی زا ہد
مفتی محموم لرائٹ صاحب مے تا اللہ علیہ اوران کے صاحبزادگان ومولانا فقی زا ہد
القادری کے بارے بین تواس بدگلان کا کوئی موقع ہی نہیں یا علی حضرت
قدس سرہ کے مذمرید ہیں تربی ہے۔ اور سٹر ابوالکلام آزا د توایک طرح المحالی خرت و بی تو سے بھی
قدس سرہ سے کدورت بھی رکھتے تھے مگراس سے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تسلم
فدس مرہ سے کدورت بھی رکھتے تھے مگراس سے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تسلم
کاریوں ہی نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تسلم
کاریوں ہی نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا تسلم حدنوبيه بي كرجب يميني بين يفتنه الحفا توفتنه يرورون كاايك وفدمسر ان اشعار كے تلوث سے ياك ہے۔ اظرين اين مزيشفي كے لئے مندرج ديل باتول يرغوركريں -\_\_\_ مران بخشش كردو صرف الماحين اعلى ضرت قدر ا كى حيات مبادكه من جھيے اور يتيسرا حصد ٢٤ رسال بعد الا العين الساق حفرت قدس سرہ کتے وصال کے دوسال بعد مرتب ہوا۔ اورغالب ا المه المالي بالمالي الطبع إوار (۲)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ مرتب رحمة الشرعليه كواس تيسر يحصين مندرج كلام لیسے ال اس کے اربے میں وہ خودفراتے ہیں۔

یان کو ملے تحسی سب وشتم کا موجب نہیں۔ بیرانشعار حضرت ام المونیان کے بارے میں نہیں

فاری طیب اوران کی برادری کا یدالزام کدیاشعار صرت املونین کے بارے میں ہیں سراسرفریب ورجل ہے۔

تعطع نظرات کے کہ یفکط ترتیب سے چھے ہیں جس ترتیب چھے ہی ہی اس اس برنص قاطعے کہ یہ ام المومنین کے بارے میں نہیں ہیں۔

ان بینوں اشعار کے اوپر جل قلم سے تھا ہوا ہے "علی ہوگی اسی لئے لکھا گیا تھا کہ ہر آئکھ والا اسے دکھ کریسم کے لیاس کے بعد والے اشعار کا تسلق اوپر والے استعار سے بالکل نہیں ۔اوپر والے استعار حضرت ام المونیان کے مرح یں ہیں اوریاس سے علی ہوتا بت ہوگیا کہ یا شعار ام المونیان کی مرح مسیں نہیں ۔مگر نابینائی خواہ خلا ہری خواہ باطنی ان کو مھوکر لگاہی دیتی ہے۔

حضرَتْ غارى لمِتْ كاتوضِي بيكان اوَرَ توبَيّ

ان اشعاد کے بارے بیں حضرت مرتب غازی ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ لیہ
ابنا بارہ توضیحی بیان اور اپنی غفلت برتوبہ کا اعلان کرچکے ہیں جواخی انقلاب بابت ، ارائست مصحۂ اخبار الوارث بابت ، اجولائی هے می الورد سالۂ اہنا کہ نی کھنو بابت ۲۴ جولائی هے می اورد سالۂ اہنا کہ نی کھنو بابت ۲۴ جولائی هے می است اشعار ان شائع ہو جکا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قصیدہ کے سات اشعار ان گیارہ مشرکہ عور توں کے بارے میں ہیں جن کا تذکرہ بخاری ہو ترزی نسائی مشریف وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے یہ بین اشعار بھی انگیب سات اشعار میں سے تھے۔ یا شعار در حقیقت حدیث میں وارد کائم کارکسارہا کا قریب قریب ترجمہ ہیں ۔ یہات اشعار ابتدار کے تھے مگر ناقل کا تب قریب قریب ترجمہ ہیں ۔ یہات اشعار ابتدار کے تھے مگر ناقل کا تب

جواعلیٰ حفرت قدس سرہ کے محفوظ کتب نما نہ سے نہیں اعلیٰ حفرت قدس سرہ کے معتمدین کے دریعہ نہیں بلکہ نامعلوم مجبول افراد کے دریعیہ مرتب تک بہنچا اس کے بارے میں تغیرو تبدل الحاق واز دیا دسے مامون ہونے تی کھاگا رنٹی ہے جیسا کہ ابھی حضرت مفتی اعظم ہند دا مت برکاتہم القدسیہ کا ارث دگر راکہ و بعض کلام اعلیٰ حضرت کا نہیں معلوم ہوتا۔"

خصوصًا ایسی صورت کی جب کہ خالفین دام بورہی کے ایک دسیسکار
کے دربعہ قناوی رضویہ کے جولوگ یہ بیان اضافہ کرا کھے ہی جس کی تفصیل ملا
یہ بین آئی ہے اس لئے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ایشعارا علی حضرت قدس سرہ
کے نہیں وہ اپنے اس ٹول میں حق ہجا نہ ہیں اورجب ہی تنبقن نہیں کہ یہ
اشعارا علی حضرت قدس سرہ کے ہیں توان اشعاری بنار پراعلی حضرت قدس
سرہ کونشانہ سب وشتم بنانا دیانت نہیں خباشت ہے ۔علمار نے توہمان تک
تصریح کی ہے کوسی سلمان کی جا ٹب بلا نبوت کسی کمیرہ کی نسبت جا تر نہیں۔
اور جائیکہ ایسے سمجین از لکا ہے گئی۔

اب بہاں ایک سوال یہ ہائی رہاہے کہ جب میں قبیق نہیں کہ پاشعار اعلیٰ حضرت عازی ملت رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت عازی ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے مجموعہ کلام میں داخل کیوں فرمایا۔ اسس کا جواب یہ ہے کہ اکا برمحد میں سے بہ فروگذاشت ہوگئی ہے کہ وضع برمطلع نہ ہونے کی بنار پر رواۃ پراعتماد کرکے ۔ اکفوں نے اپنی تصنیف کہ وضع برمطلع نہ ہونے کی بنار پر رواۃ پراعتماد کرکے ۔ اکفوں نے اپنی تصنیف موضوع احادیث کا اپنی تصنیفات میں درج کرنا ان کے کھتی وکفر کا موجہ ہے کہ اگر نہیں اور ہرگر نہیں ۔ تو حضرت عازی ملت کا بھی ان اشعار کو اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے مجبوعہ کلام میں درج کرنا ان توگوں پراعتماد کرکے جن کے دریعیہ قدس سرۂ کے مجبوعہ کلام میں درج کرنا ان توگوں پراعتماد کرکے جن کے دریعیہ قدس سرۂ کے مجبوعہ کلام میں درج کرنا ان توگوں پراعتماد کرکے جن کے دریعیہ قدس سرۂ کے مجبوعہ کلام میں درج کرنا ان توگوں پراعتماد کرکے جن کے دریعیہ

میں یہ بین اشغار حضرت غازی ملت نے شائع کیوں کیا اعلیٰ حضرت قدی سرہ و سے نہیں کسی کے تھے ان کی اشاعت کسی طرح مناسب نہیں ایسے اذہان کی مسئل دور کرنے کیائے یوسف زلین کے چندا شعار ہدیہ ناظرین ہیں جو حضرت زلیغا کے بارے میں ہیں ۔

دونیتان ہرتے ہوں قب نور حبا بے خواستہ از عین کا فور
دونار تا زہ بررستہ زیک شاخ کف امید شان ناکر دہ گستا خ
سزیش کوہ اماسیم سادہ ہوکو ہے کز کر زیرا و فست ادہ
اور ضرت امیز صرو کی ہشت بہشت کے دوشعر سن لیں ۔
برجی نارنج فوبشاخ درخت سخت رستہ زصحت دل سخت
رگ صافی بروں زلطف بدن ہیمجور شتہ درون درعد ن
ان سے قطع نظر قرآن کرمے کی ان آیات کا ترجہ دیجھ لیں سارا خلجان دور
اس بریم

معلى الله الله الله والمساكنة المسارة المسارة

تفانوى صاحب كىم المونين كى شان يس كستارى

قاری صاحب یا شعارتوام المونین میتعلق نہیں مگرام المونین کی آبا سے شوق کی سکین کے لئے ام المونین کی شان میں فرض کرکے آپ اور آپ

کے نوکر دن رات ڈھنڈھورالپیٹ رہے ہیں مگر آپ اپنے مرست ڈنائی مقانوی صاحب کی اس جرأت کا کیا عذر تلاش کریں گئے کہ وہ اپنے اہواری الامداد 'بابت صفر کے میں سکھتے ہیں ۔ الامداد 'بابت صفر کے میں سکھتے ہیں ۔

و ایک دا کرصالح کومشکوت ہواکداحقر (تھانوی) کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں۔ انھوں نے مجھ سے کہا مراذ ہن کی غلطی سے تہین اشعار وسطیں اور کھا شعارا خیریں آگئے اورونسا د برست عناصر کویشورم چانے کاموقع مل گیا کہ خفرت صدیقے رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شان اقدس میں لیسے اشعار کھ دیئے گئے ۔

چونکہ حدائق بخشش حصتہ سوم کی پوری ذمہ داری مرتب رحمتہ اللہ علیہ کے سرے۔ مرتب کو لازم تھاکہ وہ کا بی کی پورٹی حجہ کرتے گروہ دیگراپنی مصرفی ہے کہ کی ورٹی حجہ کرتے گروہ دیگراپنی مصرفی ہے کی وجہ سے نقل وکتا بیت کے بعد بھی نے کہ سے۔ اس لئے انھوں نے اپنی اس عقالت و فروگذاشت پر توبہ کی اور اس کا اعلان بھی فرا دیا۔ اس توقیع اور توبہ کے بعد مرتب پر بھی کوئی الزام یا تی نہ رہا۔

صريث مين واردي-

رفع عن احتى الخطاء والنسبيان ميرى امت سي هول چوك معافي من قرآن كريم مين فرايا كيا .

إِنَّاللَّهَ يُجِبُ السَّوَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ السَّرَعِ وَلِي تُوبِكُرْنِيوالوں كودوست كُفَّا اللَّهِ

اب ان اشعار کو اعلی حفرت قدس سرہ کا قرار دیے کراور اسے حفرت ام المونیین کی شان میں مان کر' اعلی حفرت قدس سرہ کو حفرت عائشہ صدیقہ کی توہین کامرتکب قرار دینا دیو بندیوں کی شرب ندی اشاعت فاحشہ کی دلیل ترین اور شرمناک ترین حرکت ہے۔ آج وہ جو چاہیں کریس میکر کل کے لئے سربیں

اِتَّالَىٰ بِنُ يَجِبُّوْنُ اَنُ تَشِيْعَ الْفَاحِثَةُ وه لوگ جوجا بت بين كرمسلمانوں بين فِي السَّذِيثُ المَنْوُلَهُ مُ عَدَا بِعُ الْمِيْمُ بِي اللهِ عَلَى كَابِرِجَا بُود ان كے لئے ذيبا فِي السَّذِيثَ الْمُنْوَلَّهُ مُ عَدَا بِعِي اللهِ فَي اللهِ عَدَا بِعِدَا فَي اللهِ عَدَا بِعِدَ فَي اللهِ عَذَا بِعِدَ فَي اللهِ عَذَا بِعِدَ اللهِ عَدَا بِعِدَا فِي اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ايك اورائجين كا ازالة

بعض ذہنوں میں یہ بات صرور کھٹے گی کہمشرکہ عور توں ہی کے بالے

العرجناب اميري محلس مين علانيسق بهذنا تفابه اورآب اسس كو مطلقاً روار کھتے تھے، روکنا اور منع کرنا تودرکنار آپ اس کوبیان كز نافح خيال فرناتے تھے ساتھ ساتھ يھى علوم ہوتا ہے كہ جناب مير ان باتوں کو بہت دوق شوق سے دیجھتے تھے۔ ور ندیکیوں کر فرماتے كدوه عورتين بلند جهاتيون والي بين بابست سينون والي إسى جمله كا کسی شاعرتے شعروں میں کیا خوب ترجمہ کیا ہے بیٹ اعرکہا ہے۔ میاوشرم کا پر دہ اٹھا یا شرم گئیوں نے سرحاب نقابیں کھولدیں پر دہشینوں نے كيا مداطاعت نورسيده النيول في الكي القرائمري هاتيول اليحبينول بوشرات تع كرين لبون فالك بو كفون ات الكفي دن المناك افسوس جناب امير ني خلافت كي طمع بين ان نا كوادا ورخلاف شرع باتون كالجوجي خيال مذآيا اورعلاني طافسق موت وكيو كرفخر بيابني كلام معجز نظام میں درج فرایا جس خلافت کی ابتداران امورمنہیہ سے ہواس کے عواقب کا صال ظاہر ہے " اینخ خلافت نیر بابت ۱۲ اپریل ۱۳۳۳ مال کا البخ خلافت نیر بابت ۱۲ اپریل ۱۹۳۳ مال العيا دبالترالغياث بالتريبيهودكي يترنده الزام كسع ظيم المرتبت وانتكامي کے شان میں جن کے بارے میں صوربید عالم علی التبر علیہ ولم نے فرمایا۔ اماترضی ان تکون بمنزلة هارون من موسی جن کے لئے ارشاد موا۔ من كنت مولاد فعلى مولاد - امام الاولياء ريالغلين يعسور المسلين اميرالمومنين خليفة رحة للعلمين اسد الله صهر سول الله-کی شان میں اوراس پر دعویٰ سنیت بنه صرف سنیت بلکسنیوں کی المت كا اكريسي سنيت ہے توخارجيت كس كا نام ہے يدكون تيائے۔ وه تنبفته که دهوم تقی صرت کے زہدگی میں کیا تباؤں رات مجھے سے کھر ملے

معًا اسى زئى كمسن جورو) كى طرف نتقل موار اس مناسبت سے كرجب حضورتكي الشرعليه وسلم في حضرت عاكشه وضي الله تعالى عنهاس كاح كيا نفا حضوركاس نتسريف كياس سے زيا دہ نفا . اور هنرت عائث بهت كم عرفيس وي قصيهال بع" انتهائی کیا گذرانسان حی کو منگی چاربھی اپنے گھر ماں کے آنے کی جرکس کریہ بنال نرکے گاکد کوئی نئی نویلی کم سن جورو ہاتھ آئے گی وہ بھی کون ماں وہ مال جن كى خاكيل پر كروروں مأس قربان . وه مان جن كے حرم ميں جرسل امين بے اون نرآئیں۔ وہ ماں جن کے دامن عفت پر دھول اڑائے والوں کے لے وجی ریانی تازیانے لے کے آئے۔ وہ ماں جن کے تقدس و تطہر کا ان ہد مگر تفا أوى جى كى بهوسناكى كأكليكس سے كيا جائے كيمس طرح ساون کے اندھے کو ہر ملکہ ہریا لی نظراتی ہے انھیں بڑھانے میں ہر ملکہ نئی نویل دلہن س جوروسی دکھانی دیتی ہے اور کیوں ندد کھانی دے۔ ط محطر كتاب جراع سوجب فاموش بولي گرفاری صاحب آب کیون خاموشش ہیں ۔ بولئے اپنے مرشد ا فی کے بارے بیں کیاارت ادہے ؟ كيول نبين لولة صبيح كطيور كيا شفق نے كھلاديتے سيندور د بوبندبول کے امام کاکودی صاحب کی شرخدا کی سٹ ان بی کشتاخی الديرالبخرامام الخوارج جناب كاكوى صاحب اميرالمونيين حضرت شيرخدا

باوت مال درجواب گفت ان مرس شال بوانے جواب دما شرفینہ آزاد عورت رات من شين كلتي - كت المرة لاتسير بالليل زن احيل آزاد میرمنی کند درشب وی تعالی برشالی تعالی نے شمالی ہوا پرغضب منسرا النب كرد وو راعقيم كردايند اوراس ما بخفر ديا ـ ہم نے کا فروں پر ہوا اورایسانسکر الله المُنَاعَلِيُهِمُ رِيُحًا وَجُنُودُ السَّمُ سَرَوُهِ اللَّهِ بِعِلَا مِيمِا بِوَبْهِينِ نَظِرُنَهُ أَيا-الشرع وجل فرما اب كريم في كافرون ير بواهيجي اور حديث ياب ب محرروانی نے شالی سے کہا جلورسول خداکی مدد کریں ان دونوں میں طبیق کی ای صورت سے کے کھر بانی شمالی کوجی موا گریدریعہ با دصیابعنی الله عزوجل نے با دصیا کو محمر دیا کہ تم اور شمالی دونوں جاؤا ورمیرے جبیب کی مدد کرو۔ شالى نەسترابىكى موردغضب بوكرسزاياب بونى-اكرية فرض كياجائے كدبا دشانى كو كلي ربانى نہيں ہوا تھا تواسے مورد غضب تصرائے اورسسزادینے کی وج کیا کھی ؟ نوصيح مزيد كے لئے يول يسخ بيال اختالات تين ايل -محكرر باني دويول مين نسي كونهين تصابيا دايني نوشى سے كى تقى توخا رئيسالنا عكية مريك قرما ما علط موا۔ علم ربانی صرف بروائی کوتھااس نے ابن طرف سے شالی سے کہا ۔ توشالی برعضن اوراس کوسٹرانے قصور ہوئی اور پرظلم ہوا۔ شوم عرونون كوتفاايك كوبراه راست دوسر محكوندريع با دصیا، ادصا نے میل محمی اورسرخرو ہوئی شا لی نے نافرانی کی سزایاب ہوتی ۔ بھی ہمارا مرعاہے۔

قاری صاحب آب کواس کی کاب کو جربوگی اور اگر جربوگی تواس سے كيا-حضرت شيرخداكي توہين توآب كے دل كاچين آنكھوں كانورہے اوركيوں نہ ہو۔ آپ کے ندیب کی بنیاد ہی مجوب بارگار کی اہان برہے ۔ آخرآب کے امام نے آپ لوگوں کے عین ایمان تقویتہ الایمان میں اکھنی دیاہے۔ مهر مخلوق خواه چھوٹی ہو ، نتواہ بڑی اللّٰہ کی سُنان کے آگئے چارسے بھی دلیل ہے۔ (تقویرالایمان صلا) تمام اولیار انبیاراس کے آگے درہ ناجرسے بھی کمترین الشوى كومان اورول كومت مان اورول كوماننا خطے \_ جس کا نام محریا علی ہے وہ سی چیز کا مخت ارنہیں ۔ " بهرآب سے اس کی کیا شرکایت که حضرت رشیر فدار صی الله تعالی عنه كى شان بين وه سب كه ديا مكراي گندے گھنونے عقدے ركھتے ہموئے آپ کوحق کیاہے کہ دوسروں پراعتراض کریں وہ بھی محص وضح ول با دشمالی کی نافسیرمانی

زرقاني على الموابهب است جلبية مدارج النبوة وغيره مين غزوه اجزا کے اختتام کا یہ واقعہ ندکور ہے بنظر اختصار صرف مدارج کی عبارت بیش

ا با آبرويم ورسول خداراياري وييم في ادشال عيكها چلورسول خداكي دد

ابن مردويه درونسيرخونش ازابن عباس ابن مردوياني تفسيرس ابن عباس رضى الشُّرعَنها تكته غرب آورده ولبيلة صى الشُّرعند سے أبيع بيت كمة نقل الاحزاب با دصیان با ، بادشال گفت در کرتے ہیں کرلیۃ الاحزاب میں اصبا

الل نہیں ۔ بلکہ جا کم سے قا در ہونے کی دلیا ہے۔ بہاں دوسری صورت م، مگریه مهتم دلوبند کی حکمت علی می*ے کن*جوبات اسس ثادر م كى قدرت كامله دوالبطش الشد يد بهون يروليل تقى -الفاظ المربعير ساسے اس كے عركى دليل بناديا۔ ناظر بن غوركريں . نعیر بی*ے کشی*طان نے نا فرمانی کی۔ ٹیعبیر *غلطہے کوشی*طان پراللّٰر اللهُ ع وجل نع وأنس كوهم دياكه ايمان لاؤ-اكثر نے نافرما نی کی۔ اس کی سیحے تعبیر بھی ہے کداکٹر نے نافرما نی کی تیبیر فلطب كدالشرع وجل كاحكم نهيس جلا-الترعزوجل ليمسلمانون كوحكم دياكها وامرشرعيه كي یا بندی کرونواہی سے بچو۔ اکثر سے نافر مان کی اس کی تعبیر ہی ت كاكثرن نافراني . يَعبيرغلط بُ كدالله عز والإ كالكمنهين ال اسحطرت بادنتها ل كوالشرع وجل كاحكم بواكه كافرول كونسيت ونا س نے نافران کی۔ اس کی جی صحیح تبلیز ہی ہے کہ اس نے میل حكمنيين كى نافرمانى كى ـ اس كوبدل كريون كهناكه اس سے يه لازم آياكم الشرع وجل كاحكم بادشال يرنهي جلاء دنيائي صحافت كابترين جرم فهتم دلوبن كاالترعزوجل كوعاجز مانت فهتم صاحب اگرکسی نافرمان سرکش کے حکم خداوندی مذماننے کامطلب عے راس برالشرع وجل کا حکم نہیں چلا جو تھیٹا الشرع وجل کے عاجز ہونے کے مرادف ہے۔ تولازم ہے کہ جب شیطان نے مگرر بانی کے باوجود حضرت

اسی واقعہ کو اعلیٰ حضرت قد سس سرہ نے الملفوظ حصہ جہارم حث پر بران فرمایاہے کہ:۔ جب مجمع بواكفاركا، مرينه طبيبه بركه اسلام كاقلع فمع كردي غزوة احزاب كاوا تعديد ربع وطل في مددفرانا جابي لين جييب كى يشما في مواكو عكم موا - جا اوركا فرول كونيست والودرك س نے كا الحك د مل لا يخرجن بالليك بيبيال رات كوبالمراس لتيس فاعقمها تواللرف اس كوبا بهر ديا-اسي ومستشالي السس پر فاری صاحب کے تین اعراض ہیں۔ اقل: \_\_\_\_يكه خدا كاحكم شالى موايرتها ب علا \_ یہ کہ یہ دعوی کم کوشالی ہواسے یا فی نہیں برستاکس متند \_پیرکه واقعات بمشرت شا بدیس که مندوستان کے طول عرض میں شمالی ہواسے یانی برستاہے۔ یاعلی حضرت کا پہاڑ سے راا كداعلى حفرت قدس سرُه نے يكھاہے . يا اعلى حفرت قدس سرہ كے كلا ، سے یہ مات بطور لزوم ہی ہی کاتی ہے بحرشمالی ہوا پر اللہ تعالیٰ کاحم مہیر

پہلے اغراض کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ آپ کا سراسر ہہان ہے کواعلیٰ صفرت قدس سرہ نے یہ کھاہے۔ یا اعلیٰ صفرت قدس سرہ کے کلام سے یہ بات بطور لزوم ہی ہی کلتی ہے۔ کوشمالی ہواپر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چلا۔ جو واقعات اعلیٰ صفرت قدس سرہ نے بیان فرائے ہیں۔ ان سے طاہر یہ ہے کہ شمالی ہوانے حکم خداوندی کی میں نہیں کی جمیل حکم نہرنے اور حکم نہ چلنے میں زبین و آسمان کا فرق ہے میکر قرآن کریم کی تحریف لفظی وعنوی کے پرانے مجرموں سے اس کی کیا شکایت "حکم نہ جانا جا کم کے جو بکی دلیل ہے۔ اور سی سرکش کا تعمیل حکم نہ کرنا اور تمرد و نا فرمانی کی سزایانا عجز کی

الله اس کا اثریه بواکاس اشتباریس ان مرد درات کونهس لوثا ما میگراس کا امكان بي كركمسياني بي كميانوج كرمسدان في بيراس إيحالا جاف اس لنة اس كابھي فلع فمع كرديا جأ ناصروري ہے۔ اعلی حضرت قدس سرهٔ نے اس ارشادیس ہی افادہ قرمایاہے کہ مادہ معصیت حیوانات منباتات بحادات میں بھی ہے۔ دوسطراو پرہے۔ '' ان رحیوانات و نبآنات' جادات پیس ما دہ معصیت بھی ہے ان کے لائن جوسرا ہوتی ہے وہ اِن کودی جاتی ہے اہل کشف فرما بيں . تمام جانور سبيح كرتے بال جب بيج چور ديتے بين اسي قت ان کوموت آتی ہے ہریتا یتانسیج کرتاہے جس وقت بیج سے غفلت كراب اسى وقت درخت عدا الوكركرارا باسك بعدوه عبارت بع جب مجمع بواكفاركا . الخ ما درشها بی کی نافرمانی اورسزایا بی کاوا قعاسی کے استشہادیس بیان فرمایا ہے۔مزیز تبوت ہیش ہے۔ بنجاری میں ام شرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے مروی ہے۔ ان دستول الله صلى الله عليه وسلم اص رسول التصلى الله عليه والم ف كركك بقتل الوزغ وقال وكان ينفغ على كقتل كاحكم ديا اورفرمايا وه ابرابيم عليه ابراهِ عليدالسَّلام السلام السلام يريهو كمتا تقار حضر کینے دہوی رحمہ اللہ علیہ نے اشعہ اللّٰمعانّے میں گرکٹ ہی کے بارے میں دوسری مدیث یہ دکرفرانی۔ الربية المقدس سرزدوزغ تفخ كند الربية المقدس جلة توكوك التي يجونك ا غالبًا آتش نمرودا وربطتے ہوئے بیت المقدس پرھیونک مارنا دیو بندیوں کے ز د کسے ٹری عبادت ہو گی ؟

ابن راہویہ نے اپنی مسندمیں حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالیٰ عنہ

اقیم کوسیدہ نہیں کیا تو یہ اللہ عز وجل کا غز ہوا۔ اکثر جن وانس نے کا الہٰی کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ توہر ہرکافر کی تعداد کے برابراللہ عز وجل کا عز ہوا۔ اگر مسلانوں نے کم خداوندی کے باوجود اوامر کی بابندی نہیں کی نواہی سے اجتماع نہیں کیا تو عاصبوں کی تنتی کے برابراللہ عز وجل کا عز ہوا۔ بلکہ نظر دسی سے دیکھئے تو اللہ عز وجل کے بخری گنتی محال عادی ہوگی جننے ایمان کے افراد مسلان افراد میں جن کو ایک کا فرنے نہیں مانا سے عدد صرف ایک فرسے متعلق عز ہوا۔ اپنے کو خدا کہ لایا یہ دو ہوا۔ حضرت موسی کو رسول نہیں مانا۔ یہ میں ہوا۔ اپنے کو خدا کہ لایا یہ دو ہوا۔ حضرت موسی کو رسول نہیں مانا۔ یہ میں ہوا۔ تورات کو خدا کی کتاب نہیں مانا یہ چا رہوا۔ فرشتوں کو نہیں مانا۔ یہ میں ہوا۔ تورات کو خدا کی کتاب نہیں مانا یہ چا رہوا۔ فرشتوں کو نہیں مانا۔ فرشتوں کی تعداد کے برابر الگ لگ نہیں مانا یہ چا رہوا۔

بولئے ہم صاحب آپ کی تشریح پر خدا کے بحرکی کوئی گنتی ہوسکتی ہے ہے اورلطف بہ کہ اللہ عزوجل کا یہ عجز قرآن وا حادیث سے نابت ہوگا۔ بولئے بھر کیا آپ تیار ہیں کہ یہ ان تیں کہ اللہ عزوجل جبّار تھار ، قادر قیوم نہیں ؟ عاجز ودر ماندہ ہے جمح آپ لوگوں سے کیا مستبعد جب کہ آپ لوگا ذب مان سے کے بیجے ہے۔ مات کہ روااللہ حق تَ کُرِن

حیوانات ونیانات بن عی ماده معصیت بے

اس اشتہار بیں تو قاری صاحب گول کرگئے بگر بولیا وغیرہ کے مناظروں میں ان کے مشہور ومعروف ملازم مبلغ دیو بندارشا دصاحب نے پر کہا تھاکہ۔

و الشرع وجل کی نافر افی کاما دہ صرف جن وانس ہیں ہے ان کے علادہ اوکسی مخلوق میں نہیں ؟ اسس کا جو 'جواب وہاں مناظرا بلسنت علام ارشدالقا دری نے دیا ال شوید ۔
اگر جانوروں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو قصاص کیسا اورا گرگناہ کیا تھا تو ان بین کیا تو قصاص کیسا اورا گرگناہ کیا تھا تو ان بین ما دہ معصیت موجود ۔ احا دیث و تفاسیر سے یہ بات نابت ہے کئی وانس کے علاوہ جیوانات وغیرہ بھی استاج دچل کی نافر ان کرتے ہیں اورا سکی منزا بھگنتے ہیں میگر دیو بند بول کا ان احا دیث کے علی الرغم بیعقیدہ ہے کہ جوانات وغیرہ الشرع وجل کی نافر انی کرہی نہیں سکتے اس کا صریح مطلب یہ ہوا کہ جن وانس کے علاوہ بقیہ تمام مخلوقات دیو بند یوں کے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں ۔

قاری صاحب آپ بنائے اس تھوس ہیں آپ کی کیاد لئے ہے ؟ اور بنایئے کیا اب بھی آپ بنی دم خم ہے کہ ان ٹافران حیوانات ونیانات کی نافرانی پرید کہہ دیں کہ ان پرالٹہ عزوجل کا حکم نہیں چلا۔ ؟ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اوپر روایت گذری ویراقیم کرد"

دُوسرے اعتراضٌ کاجواب یہ ہے کہ اوپر روایت گذریٌ ویراقلیم کرد'' اللّہ نے اسے بانجھ کر دیا کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پانی ہیں یرستا

تیسرے اعتراض کے جواب میں سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عداوت میں دلوبندی اتنے اندھے بہرے ہیں کہ انھیں کے سوچھائی نہیں دیتا۔

العقل كے شمنو! يہ واقع عرب شريف كا ہے عراوں سے پوچولو و اللہ اللہ على اللہ على اللہ على اللہ اللہ اللہ اللہ ال وہاں با دست مالی سے بھی پانی نہیں برسا۔ ہندوسان پرعرب كو قياس كرنا وہ مجتهدانة قابليت ہے جس پران كے بھالی غير مقلدين بھی جھوم الحظے ہوں گے۔

"نلبيس منبلك

مہتم دیوبندے اس نمبریں السنت کے سربیالزم رکھاہے کہ

روایت کی که رسول الشرسلی الشرعلیه و لم نے فرمایا۔ ماصیل صیل ولاعضدت عضاء گا جوجانوزهی شکار ہوتاہے جود رخت کا ٹا ولا قطعت وشیجے آلا بقیلة التسبیع جا تاہئے کوہ بیج کی تمی کی وجہ سے۔ (ناریخ الخلف راشرنی صلا)

امام احدکتاب الزہدیں میمون بن مہران سے را وی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک چوڑے بازو والامردہ کوّا لایا گیاا سے دیچھ کرفر مایا۔

ما صیده ن صد و کا عضت من شجرة کوئی شکار نہیں کیا جا آیا ورکوئی ورخت کا انہیں جا آیا یکرجب کر بیجے ضائع الاضیعت من التسبیح ضائع کرے۔ ریضاً ہے مین اشرق بکڑیوں کرے۔

تفسير مدادك مين زيرآيت كريميه -وَإِنْ مِنْ شَكُمُ ۚ إِلَّا يُسُبِّبُهُ بِحَمُدِهِ وَلَا كِنْ لَاَ تَفْقَهُ وُنَ شَبِيعُكُمُّهُمُّ الم مصدى سے مروى ہے -

قال علیه السلام ما اصطید حوت صفور علیالسلام نے فرمایا ہے کہ مند فی البحد ولاطا شریط سرالا ہا یضیع میں کوئی مجلی اور کوئی پرندہ شکار نہیں من المتسبیح الله تعکالی (طالع جو) ہونا مگراس سبسے کہ وہ بینے ضائع کراہے اگر حوانات ونیا تات میں ما دہ معصیت نہیں تو وہ تسبیح کے امور ہیں اگر حوانات ونیا تات میں ما دہ معصیت نہیں تو وہ تسبیح کے امور ہیں

کیوں ترک کر کے سزایاتے ہیں ۔ حوزیت شاہ میزایاتے ہیں۔

حضرت شاہ عبد الغزيز اپني تفسير بارہ عم ميں ناقل .
از حضرت ابن عباس وعدالله بن عرضي الله حضرت ابن عباس وابن عرضي الله عنهم مرفو عاً ور وقو فاروا عنهم منوعاً ور وقو فاروا که در روز فصل و قضا بعدا زائد جانورا آئی ہے۔ روز جزار بعداس کے کہ باہم قصاص گرفت خواہند فرمود کہ جانور آبس میں قصاص میکییں گے باہم قصاص گرفت خواہند فرمود کہ جانور آبس میں قصاص میکییں گے

ہوگیا چو نکمیری غفلت ویے توجی اس میں شامل ہے اس لئے فالفین کا حسان مانتے ہوئے کہ انفوں نے اس عبارت پر محفظلع كماايني غفلت برتوركرنا مول وصايا شريف صريح مين اس عبارت كوكاك كرعبارت ندكوره بالانكولين . حضرت جی! اگرآپ کے حصہ میں شرم نہیں آئی ہے توکسی منیکنی انگ لتے چھپتایس سال سے جب برابرا علان ہور ہائے کہ بیعبارت غلط بھی ہے۔ كأتت كى خيانت ہے پير بھى اس براعتراض كرنا۔ ايسا زبر دست مگروكيد ہے ا جس کی شال ملنی مشکل ہے۔ وبوبنديون يرجب ان كى كفرى عبارتون يربر جبارطرف سے داروكير شرع ہوئی تواعفوں نے تقبہ کر کے سی بن کے ہماری کتا بول میں تحریف کی ک منظم تحریک چلادھی ہے۔ دیوبندلوں کی دسیسہ کاری کاہی ایک واقعنہیں ميسول واقعات ہو چکے ہیں۔ ناظرین ملاحظ کریں۔ \_ایک رام بوری داویندی اعلی حضرت قدس سره کی خدمت میں منی بن کرآیا بعض مسائل کھوا کئے بنقل کے لئے فتا وی رضویہ کی جائر شتم عطا بوني اس مين ايك سُله يقاء و شریعیت میں تواب بہنیا ناہے۔ دوسرے دن ہویا میس دن ـ باقى تعيين عرفى ہے جب جائيں كرس الحقيس دنوں كيكنتي فررى جانناجالت ہے۔ والٹرتعانی اعلم۔ اس تقیه بازدیوندی نے بین اسطور جالت ہے "کے بعرفرعت" 🥞 بڑھا دیافلمی نتا ویٰ میں غیرفلم کا لکھا ہوا ، سطرسے اوپرات کے موجو دہے وفت وي رصويه جلد دوم صريم

بهربي محرف فتاوى رشديدين جاياكيااس ساندازه كرليس كاس

سازش کی بناد کہاں تک ہے۔

المسنت كالمعقده ب كد-م اتعلی حضرت بر ملوی کا درج صحابه کرام سے زیادہ تھا!" اس کے نبوت میں تکھتے ہیں کہ وصایا کے صلایہ برجناب مولوی سنین صا خال تخرير فرماتے ہيں۔ خال تخریر فرماتے ہیں ۔

«کرز بدو تقویٰ کا یہ عالم تقاکی بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ

ان کوراعلی فیرت کو) دیکھ کر صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم ہوگیا ۔

اسس کا جواب آج سے جبتی سال پہتے قہر خدا و ندگی ہیں دیا جاچکا

ہے بھڑالعنداب الشدید بھر" برق خداوندی " بین ہیں سال پہلے جیب چکاہے

مگر دیو بندی اس کے جواب سے آکھ بند کر کے ابلہ فرجی گرام گردی کے لئے اسے

اب بھی بار بار زبان پرلا نے رہتے ہیں ، تم یہاں برق خداوندی کا جواب بعینہ

نقل کرتے ہیں ومضرت مولانا حسنين رضاحان صاحب سے دریافت کیا گیا تو الفون نے فرمایا کدیہ فلط جیب گیاہے جس کی وجہ یہ ہے کہ کا تب وہابی تھاجس کی وہابیت ظاہر ہونے براس کونکال دیاگیا۔ اہم کامول میں مصروفیت وشغولیت کے سبب پدرسالد (وصایا تعرفیہ) بغر تصیح کے شائع ہوگیا۔اصل عبارت یہ تھی۔ زبد وتقوى كابه عالم تفاكرس ن يعض مشائخ كرام كوركية ب ناكداعلى حضرت قبله راضي الله تبعالى عنه كے اتباع مثلث محو د کھر کرصحابہ کرا مرضوان اللہ نعالیٰ علیہ و آجین کی زیارت کا لطف آگیا بعنی اعلیٰ حضرت فبلصحار کرامرضی الشرتعالی عنهم اجمعین کے زرد وتقوئ كامل تمويذا ورمظهراتم تحفيه اسس عارت كواس وإنى كاتب نے تحریف كركے يہ لكھ <sup>ٹ</sup> دالاصحابہ *کرام رضوان اللّٰہ تعا نی عنہم احبین کی زیارے کا شوق کم* 

الما المعادة ا يهو دى صفت اس وما بي كاتب نے بہال تكھ مارا۔

" جب مقرب کوگوں کو خدا مائٹے ہوتو اس وقت انھیں پکارو " دیو بندی ففتھ کا لم کی چیرہ دستیاں ایک طرف تو یہ ہیں دوسری طرف ان بڑے بڑے عمائد فرضی کتابوں سے فرضی عباریس کڑھ کڑھ کر اپنے عقیدے کی "ائید میں بیش کرتے تھے چنا بخہ پوری دیو بندی برادری کے تیج الاسلام اور قاری صاحب کے مخصوص نو کر ٹمانڈوی صاحب تک اس جمل و فرریب ہیں لوث

ا۔ "انڈوی صاحب اپنے مشہور و معروت گائی نامیں، حفظ الایمان کی کفری عبارت کی تائیدیں، اعلیٰ حفرت قدس سرہ کے جدطریقت حضور سیدنا محرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فرضی کتاب خزینۃ الاولیار کی جعلی عبار کڑھ لی۔ اُللہ علی مفت خاص ہے رہ العزت کی جوعالم الغیب الشہادۃ ہے ۔
د علم غیب صفت خاص ہے رہ العزت کی جوعالم الغیب الشہادۃ ہے ۔
د الشہاب الثاقب صل سلا)

اوراعلی حضرت فدس سرهٔ کے جدا مجدمولانارضاعلی صاحب رحمة الله تعالی علیہ کے نام سے دوسری کتاب ہدایتہ الاسلام طبوعہ سیتا پور گر دھ کراس کی علیہ ہدایتہ الاسلام طبوعہ سیتا پور گر دھ کراس کی

بیم با رک می در العالم می الشرعلیه و کم کوعلم غیب بواسط تھے ''ایضاً تفاری صاحب اور حجمہ دیو بندیو! اگر اپنے شیخ الاسلام کی بڑائی کا تھیانی سے تولا و دکھا و صفور سیدنا حمزہ رضی الشرتعائی عنہ کی کون سی اسی کتا بہنام خزینۃ الاولیا رہے جس بیس مذکورہ بالاعبارت ہے جھرت مولانا رضاعی صاحب رحمۃ الشرتعائی علیہ کی وہ کتاب بنام ہدا تہ الاسلام کہاں ہے جس بین سیخ ٹانڈوی کی ذکر کر دہ عبارت درج ہے اور اگرتم نہیں دکھا سکتے اور بیس دعویٰ سے کی ذکر کر دہ عبارت درج ہے اور اگرتم نہیں دکھا سکتے اور بیس دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اگر تھا ارب اگر تھیا دے اگلے بھیلے سب الحقے ہوجائیں بھر بھی کہیں نہیں دکھا سکتے ۔ تواقرار کر وکر تمہارے نہیں ب

۲ — صدرالافاضل استاذالعلمار حضرت مولانا الحاج فرتيم آلدين الساحب رحمة الله تعالى عليه على الساذ العلمار حضرت مولانا الحاج فرتيم آلدين الماحب رحمة الله تعالى عليه على عليه على الماد من الماد ا

ور اس گرانی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں۔اس امت بیں بھی بہت سے بدنصیب سیدانبیا ہوگی اللہ علیہ و لم کو بشر کہتے ہیں ، اور نہسری کا خیال فاسدر کھتے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں گراہی سے بچائے۔ و ہائی کا تب نے اسے یوں بدل دیا۔

مواکس امت میں تھی بہت سے بذنصیب سیدالانبیار صلی الشرعلیہ و کم کی بشریت کا انکارکرتے اور قرآن و حدیث کے منکر ہیں "

ومقرب نبدول كوبارگاه اللي مين وكسيله نبانا جائز نهين؛ اسى سوره مباركه كي آيت مباركه قُبِل ادْعُوااتَّ نِهِ مِنَ رُعَمُنَمُ قُرِمِّنَ دُوُنِ اللهِ فَكَلاَ يَمُلِكُونَى الأَية كَى حَتْ تَفْسِير مِينَ بِيهِ وَلَاسٍ وَقَدْ مِنْ النَّفِينِ لَكِلْ هِ وَهِ

' جب بتوں کو خدا مانتے ہوتواس وقت انھیں پکارودہ تہاری مدد کریں گے "

ی براجمان تھے یہی شیخ الهندفرماتے ہیں۔ شرك وبدعت سے كياصاف رەسنت كو بجر غلط كياب كه بين ناسنخ ا ديال دولول ناسخ ا دیاں ہونارسول کا خاصہ بے سی اورنا نوتوی کوناسخ ادمان محدكر دربرده ان دونوں كى رسالت كا علان سے اور رسول تمام نبياركرا سے افضل تولازم کہ یہ دونوں جلصحابہ اورا نبیار کرام سے بھی اُصل تھے۔ لنگوہی جی کی حضرت عیسیٰ پر برتری اسی میں ہی ہتم دیو بند کے فرسٹ بیرصاحب کنگوسی جی صرت عیسیٰ علىالسلام بربرترى كالعلان بالك دبل يون كررب بين-مُردول كوزنده كيب زندول كوم نے مذويا السسمسياني كو ديھيں دري ابن مريم حضرت عيسيٰ عليالصاؤة وكتسليم كامشهورمعجن ه مردول كوزنده كرنا تقاء مگرزندوں کومرنے نہ دینا یہ ان کا عجاز ثابت نہیں گنگوہی جی کوان برایا دیجے آ گے بڑھاکریہ کہا جارہاہے کہ ہمارے گنگو ہی مُردے تو طِلاتے ہی تھے زنڈل كومرن يحى نهيل ديتے تھے آواے ابن مريم تم بھي ديھالو۔ سيخ ٹانڈہ مقام محدی پرفلم ينهس كهصرف ان كا ايك بي مولوى ايسا بهواين خانة مام آفتا كسست شیخ الدہ کے بارے بین شیخ الاسلام نمبریں میں ہی بریاب جلال عشق مصاف نودي جهادوستيز مسيين مابعت ام محسدى محكم عشق کے جلال خودی کی جنگ جہا داور لڑائی میں ہمار ہے سین احتقا

جعل وانعتالات يربء دیوبندلوں کے افرار ہوتان دسیسہ کاری کے وہ حفائق ہیں جوآفتا سے زباده روش بین تو پھرائسی قوم سے کیامستبعد کروه اپنی برا دری کے مشن کو كاماكرنے كے لئے اہلسنت كے ادارول من كھس آئيں اورا ہلسنت كى كتابون بين تخريف كرين اس ليئمولا ناهنين رضاخان صاحب مذطله العالى كاس بيان بين بهر لورصداقت ہے كمطبع صنى ميں وائى كاتب تقتیکر کے ملازم ہو گیا اوراس نے وصایا شریف کی عبارت بدل دی ۔ د لوبند بول كے نزد كر كئے كورى الله كار تر مرفائز تھے مہتم دیوبند کے اشا ذفرسٹ پیرمحمود کھسن دیوبندی ویوبندیوں پران پرنگوہی جی کے مارے میں تکھتے ہیں ہے وه تھے صدلق اورفاروق پھر کہنے عجب کیاہے مہجدیں شہادت نے قدم ہوسی کی گراف ان صدلق افضل الصحابر سيدنا الوبحرصديق رضي الترتعالي عنه كااورفاروق حفرت عرضى الشرتعاني عنه كالقب عاص إس لئے اس عركا مرح مطلب یہ ہواکہ دیو بندی کے عقیدے کے مطابق مکنگوہی "بیک فی قت ابو تکرصدیق بھی تقے اور عرفاروق بھی۔ اور چضرات باتفاق اہل سنت تمام صحابہ سے افضل تولازم ہے کہ دیوبند ہوں کے نزدیک شخصنگوی تمام صحابہ سے افضل اور تفریق لنكوبى جي منصب سالت برفائز حضرات نجین کے مرتبہ ہی پرنہیں ان سے بدرجا افضل انبیارکرم سے بھی او پیخے منصب سالت برگٹ کوہی جی اوران کے رقیق جاتی اوروی

رو می نے توجی خدا کوجی اپنے گلی کوچوں میں چلتے بھرتے دکھا اسے بہتی خدا کوجی اس کے عرش عظمت وجلال کے بیجے فافی انسانوں سے وجون کرتے کہ رابطین اپنی کیا ہوں سے فرون کرتے دیکھا ہے جہ تم بھی تصور بھی کرسکے کہ رابطین اپنی کیا ہوگا جہ میصاری فرڈیال کے تمصارے گھروں میں آگر رہے گا جہ سے ہم کلام ہوگا جہ تمصاری فرڈیال کے تمصارے گا جہ بھی ہوگا۔
توجیر میں کیا دیوانہ ہوں مجذوب ہوں کہ بڑ ہا تک رہا ہوں بہتی ہوگا۔
یہ بات نہیں ہے ، سٹری ہوں نہ سودائی ۔ جو کھے کہدرہ ہوں جے ہے مگر یہ اس می کا ڈراس بھیر ہے ۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے ۔ توجیر فدارا تبالی سمے کا ذراس بھیرے ۔ توجیر فدارا تبالی سمے کا ذراس بھیر ہے ۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے ۔ توجیر فدارا تبالی سمے کا ذراس بھیر ہے ۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے ۔ توجیر فدارا تبالی سمے کا دراس بھیر ہے ۔ حقیقت و مجاز کا فرق ہے ۔ توجیر فدارا تبالی سمے کہ بوت آنھوں نے کو دیکھا ہے سمے کو دیکھا ہے دائی ہوں نہیں ہم نے خو داللہ برز رکا جلوہ اپنی اس سرزین

پر دیکھاہے " ہندوغریب گل گل بکار تے پھرتے ہیں بھگوال بھی ایک دن ان ن ان کے دیکھ مگران کے ایشور نے ان کی پرارتھنانہ نئی بیکن دیو بندیوں کو بن پرارتھنا التد بزرگ برتر حسین احمد کے روپ میں آگیا اسی کوئسی نے کہاہے۔ علام بن بانگے موتی ملے المائے ملے نہیں کے

لینیخ ٹانڈہ کے لیے سیکرہ

ٹانڈوی صاحب جب انسانی روپ میں دیو بندیوں کے عقیدے میں فداستھے تو دیو بندلوں نے بلا دریغ انھیں سجدہ بھی کیا ہے۔ لیجئے شیخ الاسلام فداستھے تو دیو بندلوں نے بلا دریغ انھیں سجدہ بھی کیا ہے۔ لیجئے شیخ الاسلام فمبر م<sup>11</sup> برہے۔

ان لوگوں نے حضرت ڑانڈوی) کے ڈبرو اپنی گردنوں پیشانیوں کو جھکا دیا وہ لوگ تائب ہوئے اور منھ کے بل بحدہ کرتے بررك برك و وخصعواله اعناقهم وجب ههم ت ابوا ولا لاذوت ان خروا محدی پر مخیت کی کے ساتھ قائم تھے۔ قاری صاحب بولئے ! مقام محدی پیشیخ ٹانڈہ کومحکم مان کران کوہٹ م صحابہ تمام انبیار جملہ رسول سے اضل مانا کہ نہیں اور یہ خاتم لنبیین کاانکارہ یا نہیں ؟

تفانوي صَاحبُ كي نبوتُ اور ديوبنُديوں كانباكليك

یهی بہیں کہ دیوبندی صرف زبانی اپنے مولویوں کی نبوت ورسان کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا کلم بھی پڑھتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھ لورسالہ الا ملا دبابت کا چھٹر سے اسلام حصل سلسلام حسن ہیں ایک دیوبندی نے انشرف علی رسول الشریڑھا۔ اللقہ صل علیٰ سیس نانبینا و مَولا نااشرک علی بڑھا نواب بین کھی اور بیداری بین کھی۔ جب تھا نوی صاحب کو اس کی اطلاع دی توامخوں نے یہ کھا اِس میں سے تھی کے جس کی طرف تم رجوع ہوتے ہو وہ متبع سنت ہے۔

د بوبندی مولولوں کے لئے خداتی کا اثبات

گنگو، ی جی رابطیان ہیں منصب رسالت ہی پربس نہیں ان کے ایک چھوڑ دو دومولوی خدابھی تھے۔ لیجے مر نریگئنگو ہی ہیں ہے۔

حندان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے مربی تھے خلائق کے مربی تھے بیٹ کٹ بیخ رہائی مرب مونی مرب ہادی تھے بیٹ کٹ بیخ رہائی مربی معنی ہے رابط مین کا۔ اور ربالعلین اللہ عزوجل کی ہفت خاصہ ہے تو تا ہوت ہواکہ داو بندگ گئے ہی کور البط مین اور خدا مانے ہیں۔ خاصہ ہے تو تا ہوت ہواکہ داو بندگ گئے ہی کور البط مین اور خدا میں مربی خوان کے وہائی میں خدا ہیں۔

میری خط نگرہ السان کے بیش میں خدا ہجر شیخ الاسلام نمبر<u>ہ ہ</u>ے۔ مبنی کے سنیوں نے دھجیاں بھیر دیں۔ دیکھوقہر خداوندی۔ (۲) \_\_\_\_\_ بھر مبارک پورکے دلو بند یوں نے لوٹایا اس کا ذیا آن کن ہوائے العذاب الشدید" میں دیا گیا۔ (۵) \_\_\_\_\_ بھر بچھروی نے اپنے کچا چٹھا میں ذکر کیاجس کا ت ہر رد

ارت مداوندی" میں موا-

اس کے علاوہ مناظروں ہیں اس پر دیو بندیوں کی پوری درگت جوبی ہے
وہ اسس شارسے باہر ہے۔ انصاف کا تقتضیٰ توبیۃ تھا کہ اہل سندت کے
جوابات کا ردکرتے مگر آج نک کسی دیو بندی کو اس کی جرائت نہیں ہوئی اور
ہے جیائی سے اسی مردود مطرود افتر ارکو باربار دہراتے رہتے ہیں اور ہی ہتم
دیو بند نے کیا ہے ناظرین کی طمانیت کے لئے پھراس افترار کا پر دہ چاک

عِكُمُ بِرِكَاتِ الْحَرْصَاحِبُ مِنْ عَلَى عَبَارِتُ كَيْ تُوشِحُ

الملفوظ شریف کی اس عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ تھیم برکات احد صاب رحمتہ اللہ علیہ تقبول بارگاہ رسالت تھے۔ ان کے انتقال پرسرکارنے ان پر کوم خاص فرمایا نماز جنازہ میں تشریف لائے اور قبر برچلوہ فرمایا۔ مقمد ان سے کی میں کا سے رہوں قد سے کردیں ان اللہ علیاں۔

مقبولان بارگاہ پرسرکارے اس قسم کے کرم کی صدیا مثالیس،علمار و مشائح کے صالات میں موجود ہیں بھراگر حکیم برکات احمد صاحب پریکر مع تو دلویندی کیوں چین ہیں ۔

د يوبندى عفيده جنور تلى الله عليه ولم مركمتي بن السطة

اصل بات یہ ہے کہ دیو بندیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ حضور سیام صلی اللہ اللہ اللہ مرکمٹی میں مل گئے جیسا کران کے سیدانطا تُفہ نے تقوینہ الایمان منھ

سجادا ہو ہے گریڑے۔ بولئے مہتم صاحب یہ کون دھرم ہے۔ میں دیتے نہم فراد لوں کرتے نہ کھلتے راز سرب تہ نہ لوں رسوائیاں ہویں معلم اس محمد عمر سال

اس نمبرین فاری صاحب نے ہم اہل سنت پریافتراکیاہے کہ ہم یہ ا بیں ، اعلی حضرت قدس سرہ کے پیریجائی کی قبرین روضدا نور کی نوشبو ہے اور یہ کا علی حضرت قدس سرہ سے سرور دوجہاں کی امامت کی نیبوت پرالملفوظ حصہ دوم حلاکی یہ عبارت بیش کی ہے۔

ان کی قبریں اترام محے بلامبالغہ وہ خوشبومسوس ہوئی جوہلی بار دوضہ
ان کی قبریں اترام محے بلامبالغہ وہ خوشبومسوس ہوئی جوہلی بار دوضہ
انور کے قریب پائی تھی ان کے انتقال کے بعد مولوی سیدا حرص مرحوم 'خواب بیس زیارت حفورسے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشیف لئے جائے ہیں عرض کی کہ یارسول اللہ کہاں تشریف لے جلتے ہیں فرسایا کہ برکات احد کی نماز جنازہ پڑھنے الحد لللہ یہ جنازہ مبارکیں در طوہ کائی۔

ان دونوں افترارات کی پردہ دری علمار اہلسنت متعذبار کرچکے ہیں۔

(۱) سے سے سیار انسازھ میں رنگون کے وہا یوں نے یا فترار کیا اس کا جواب وقت میے درگون برحزب بندگان شیطان معون میں دیا گیا۔

(۲) بھر لویی کے دیو بندیوں نے دہرایا اس کار دجاعت رضا مصطفے کی جانب سے تعقیدہ میں شائع ہوا۔

٣) \_\_\_\_ بھرمبنی کے دیو بندیوں نے چھالااس کی دیسی ہمیں

رامفیض و مرقی اورآ محفور کی طرف توجر کنیوالوں کے لئے فیض رسال اور تربیت فرماہیں۔

المعلی فاری شرح شفایی فرائے ہیں۔

اس لئے کہ روح نبوی تمام سلمانوں

مقیقی جمانی جیات کے ساتھ زندہ اور باتی ہیں۔ جا حز ناظر ہیں تو پھر سی برگزید و میں الشرائی ہرگزید اور باتی ہیں۔ جا حز بانا ہرگز ہرگزت بل اعراض کرے وہ جا ہل فسادی اور ہے وہ جا ہل فسادی اور ہے وہ میں رسے میں و پویٹر لول کے عقید سے میں دھرم ہے۔

ویویٹر لول کے عقید سے میں دھرم ہے۔

ویویٹر لول کے عقید سے میں میں میں کہ میں کہ کو کہ کہ کا ورح ہیں کہ کہ کو کے کا ورح ہیں کہ کہ کو کے کا ورح ہیں

دیوبندیو؛ تنهیں اپنے اس عقیدے کی بنار پر کہ خضورجان عالم صلی اللہ علیہ و کم مرکز مٹی میں الب کئے جیم برکات احرصا حب رحوم کی قرر بربشریف لانا قابل اعراض نظر آیا۔ گران کے کھانا پکا بے کے گوران کے کھانوں کے کھانا پکا بے کے گئے آنا قابل اعراض ہیں سوجھانی دیا۔ دیکھو تذکر الرشید میں ہے۔

" ایک دن اعلی حضرت (عاجی ایداد الله) نے خواب دیکھاک آپ کی بھاوج آپ کے ہمانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جناب رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھا وج سے فرایک اٹھ تواس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے اس کے ہمان علمار میں اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا علیٰ حضرت (عاجی صنا) پر رساس میں میں میں ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں '' اب جب یہ سنتے ہیں کر حضور سیدعالم حلی الشرعلیہ وسلم کسی خادم کے گھر تشریف لائے کسی کے جنازہ پرکرم فرمایائسی کی قبر پررونق افروز ہوئے توجیخ چلانے لگتے ہیں کہ ہائے ہائے اس سے حضور کسیدعالم حلی الشرعلیہ وسلم کا زندہ ہونا ابت ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ فنا ہوجا اہے۔

حضور الله تعالى عليه ولم كى حيات فيقى جسماني

لیکن ہم اہل سنت کا چونکہ عقیدہ ہے کہ حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ و کم برحیات عقیقی حسمانی دینوی زندہ ہیں اوریہ قدرت رکھتے ہیں کہاں جا ہیں تشریف لے جائیں اس لئے ہمارے نزدیک نداس میں استبعاد ہے نہ ہمیں تجیرا ورہی تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

حضرت شیخ محقق دملوی رحمة الله تعالی علیه مجمع البرکات بین فرماتے ہیں۔ فیصلی الله تعالی علیه وسلم براحوال امت حضوصلی الله علیه تولم امت کے احوال مطلع است فیرمقربان وخاصان درگاہ کے مطلع اور پنے مقربان فیاصان درگاہ کے خود مدونیفن وجا ضرونا ظراست ۔ فیرگادا فرضی فین اور حاظرونا ظرامیں ۔

سوک اقرب البل میں فراتے ہیں۔ باچند یں اختلافات وکٹرت نداہب کردر باوجودان اختلاف وکٹرت نداہب جو علمارامت است بک س را درین مسکد علمارامت ہیں ہوکسی ایک شخص کا اس سکد فلافے میست کرآ تحفیرت ملی اللہ علیہ ولم سے بیس کوئی اختلاف نیم ہیں کہ آنحفرت ملی اللہ جھیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم اول علیہ ولم مقبقی حیا کے ساتھ بغیر شائبہ مجاز و دائم و باقی ست براعال امت حاضو ناظر توہم تاویل کے دائم اور باقی ہیں اور امت کے ومرطالبان حقیقت را ومنوج بال تحفیرت اعمال میران فرن ناظر اور حقیقے طلب گاروں

روسے افترار کی یکردہ دری سركاري خواب مين منازجنازه مين مشركت يربيعيم كداعلى صنت س سرف مع حضورها الترتعالي عليه وطول اسامت كي - قاري صاب وران کی برا دری کی پیلی ابله فربی نہیں۔ اس کا جواب توہیلے باربار موجیکا مرسال قارى صاحب سے صرف جنرسوالات راكتفاكرتے ہيں۔ اول به حضورسدعالم ملى الشعلية ولم كالمحيم يوكات احرصاحب رحمة التبعلون الاختلاه من شركت باطلى طور يرب فيتحر والسندا وران كيسب نوكر جاكر اور ورى يراورى لل كربتانے كواركوني مرصائے اور تواب بر كسى نے ديكا ك مورسيدعا لم صلى الترعليه و لم اس كى متلاح عارة يرصف كے لئے جارہ ميں تومسلانوں پراس کی نماز خیارہ فرض ہے پانہیں جاگاس کی نازجیارہ مسلان نه پرهیس اوریول یی دفن کرویل توفض کفاید کے تارک ہو کا کہ کا ہوں کے بانہیں ؟ اوراگراس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو بغیر جاعت اورام کے یاا مام کے ساتھ۔ اگر کوئی ا مام بٹایا جائے توبیالام صورسیدعا لم سلی اللہ تعالى عليدو لم كامقتدى بوگاماا م - بينواتوجرُوا ثانی کے سکسی اتنی کا محضور سیدعالم صلی النه علیه ولم کی امامت کرنی گفرہے ثالث كيامض امامت سے امام كامقتدى سے اصل ہونالازم ہے؟ رابع كيانفل كى موجودكى ين فضول كانم موناكفر يافستى يامكروه ب اگران سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو الملفوظ کی اس عبارت پراعراض سوائے فساد انگیزی کے اور کھ نہیں اور اگران سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تواس مدیث کی کیا تا و کی ہو گی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسراف میں مروی ہے

كى اس مبارك خواب كى تعيير صرت الى رباني محدث كنگوى قدس سره کیوں قاری صاحبے کسی سنی مرّاض بزرگ کی قبر بریسر کار کا تشریعین لاناتھارے نزدیک محال ہے۔ مگر تھارے مولولوں کا کھانا یکانے کے لئے پیچٹیت باورجی تشریف لاناایان ہے۔ ؟ ديوسَاليُولُ كَاعَقْتُ لَالَا حُضُورُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِيلَةٌ جَيْلُ مَينَ ا خبار الجمعية بين الاسلام منبريس ہے دو ايك دفعه حضرت (ماندوى) جب جيل سے تشريف لاك تو فرمایا که کاست میں جیل ہی میں رہتا وہاں کوئی شب ایسی نہیں گزری جس سي حضور عليالصاؤة والسلام كن ريارت نه بوني بور (الماك) قِرْ پرنشريف آوري قريين مكيرين كيسوال ما تقول في شان هنداال جل كي توجه میں حضرت نے فرماتے ہیں۔ اما باحضار دات شریف فی درعیاں یا توعیانا دات شریف عبوه گرفرائی جا کی اما باحضار دات شریف عبوه گرفرائی جا کی ا قاری صاحب آپ بہت بڑے دینی ادارے کے ہتم بنتے ہی اور علم دین کے نام برلا کھول کا چندہ جمع کرتے ہیں۔ بولئے اے کیا ارث دہے يحمركات احرصاحب كى قبر پرسركارى نوننبومحسوس كى توتىجى

ව අවස්ථාවේ ජන ජන

ارے میں کیا حکم ہے۔ ؟ آخضور صلی اللہ ولم نے ان کو پیھے آئے نہیں دیا بلکاس کی سے ن وانى بوكة الخصورى الدعليك المريكيافتوى ب اس مدیث کے تحت حضرت الفاعل قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں۔ فيه دليل على جواز الافتال والافضل اس بي اس بروسل ب كرافف ل كو مفضول كي اقتدار كرني جائز بي الر بالمفضول اداعلم انكان الصكافية مفضول اركان نازعا تتلب (-5 1e baty)

حضرت معقق د الوى اشقة اللمعات من فرمات إن .

اس مديث معلم مواكدة تحفورت بعض صحابه كي اقتدار كي اوريه دومرتبه موا موع أن دوبارات كسارد كربانيكم الكسارا بوكرصدات كي اقتداركي التي م کے واقعہ میں جوعبدالرحمان پرکزرالیکن مو اخريس جونازادافراني اس وقت ا آنخنورى تفي اورالوكر آنخنورك مقتدى تقي بساكه في محل يس محقق

ازين عديث معلوم شدكه حضرت مغير ملى الله مليدولم ببض صحاب اقتدار كردواست مديق كرد درشل إن وا قد كربيدالرحن بن وت كزاردواما أنكر ورض اخركزارداني الم أنحضرت بود وابوبكر مقتدى بودلين ينان كه درمحل خود تحقيق يا نتراست. داشتهاللمعات صلاحي

مہتم داوبند حضرت الاعلی فاری اور حضرت نے عبد کت رحمة الله علیها کے بارے میں می فتوی دیں مے و دمجھناہے۔ رہ می پربات کاعلی حضرت قدس سرؤنے یہ کیوں فرمایا۔ الحدیقہ بینمازجنازہ یں نے پڑھانی تھی۔ انظارت کر ہے۔ ایک مقبول بارگاہ بندہ مرتاض کی نازجنازہ پر مطاف پر ۔ نہ کہ آتخفور صلی الشرطلیہ ولم کے امام ہونے بر۔

فر ماتے ہیں - غروة تبوك میں ایك دن حضوصلی الله عليه وسلم نماز فرسے يها تضار عاجت ك ك تشريف ك ك يس يان الكرساته والحيافرور فنے فارغ ہو کرآ تھے رہ وضو فرسایا جس میں موزوں پرسیح فرمایا۔ جب يراؤير والس لوف توجاعت إبوري تقى حضرت عبدالهمن بن عوف رضى السُّرعذا مام تق - ايك ركعت بويكي تقى - آكے الفاظ كرمه يه بن-فاد رك رسول الله صلى الله علي سلم رسول خداصلى الله عليه والم كومرف ايك ركعت مى اورآيے اخيرى كى ركعت جما احدى الركفتين فصلى مع الناس لوكفته

الاخرة ف الماسلم على الرحمان بن كرماته يرهي عبدالمن بن عوف رضى التدتعان عنه ني جب المعجرا تورسو الحدا عوف ما مرسول الله صلى الله تعانى علىدوسلم يتم صافوته كفرے بو كتے اور ي ماز لورى كر في كا فافزع دالك الناس فاكتروا الى يراوك مجراكة اوركثرت يحج يرصف لك جب تخفور الدوري والي التسبيح فلماقضى النبي لي الله تعالى توفراياتم في اليحاكيد إيفراياتم في علىدوسلوثم قال احسنتم اوقال

الشريف كى دوسرى روايت مين يدرا مدم فاردت تانيار عبد الرحن بن عوف مي عيد الرحمن بن عوف كوي كي كانا فقال المنبي سلى الله على وسلم دعه علي على والواتخضرت في واياد من دو-مشكوة سريف مي مقورت تغيرا واختصار كے ساتھ اتنى زيا دن ہے۔ فلما احس بالنبي صلى الله على الله على المعلى التعليد في ذهب يتاخرون ومي البير كي أبث إلى تريي ورك وصفور رمشكوة صيره) في ارشاد فرايا و (اپني جگررمو)

اب مهتم ديوبند بتأيس ان كے نزد كسيسي اتى كا آنھنور كى اللہ عليہ كم ك المست كرفي أقابل اعتراض م توعيد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عند ك میں شامل تھا۔" (کس صلال)
مسلمان دھیں مجمع میں امام الاولین والآخرین کے جدکریم ابوالانبیارھنر
الملیل استرعلیا لصلوٰۃ والتسلیم جلوہ فرما ہیں مگر دیو بندیوں کو حضرت جلیل اللہ
سے بچائے اپنے شیخ ٹانڈہ کوا مام بنائے کا شوق ہے کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ اور
ٹانڈہ نے شیخ بی کی شیخی دیکھئے کہ بڑھ کرا مام بھی بن جلتے ہیں اگر کسی آئی کا کسی نبی
گی امامت کرنالائق اعتراض ہے تو قاری صاحب تبائیس یہاں کیا ادر شاد

جوزی ارائیم علالصلوٰۃ والسلام نے مولاناکی اقدار میں نماز پڑھی۔
ادمی بڑا بنے تو کم ازکم اتنا تو بنے الملفوظ کی عبارت بی تو صفور سید
ما اصلی اسٹر علیہ و لم کے مقدی ہوئے کا شائبۃ کے بیس اس پراتنا چنے الحلانا
شور کی انا گلے پھاڑ نا اور بہاں حضرت خلیل اسٹر کے مقدی ہونے کی تصریح
کے با وجود دم سادے رہنا ٹماند وی معزفت کا خار نہیں تو اور کیا ہے ؟

مجھی ہے۔ بہتے ہیں کہ دکھنی نگاہ ای کوئی ان سے نہیں کہتا نہ تھویوں عیاں ہو کر حیات السیسے کی

### این گناهیست که درشهرشانیز کنند

الملفوظ كى اس عبارت برجاليس برس مصلسل ديوبندى براورى چنخ اور ملارسى ہے مگر محول كى ہے كہ خود ريھى اسى جرم كے مرتكب ہيں۔ ديھو ذكرة الليل - كھلہ -

رستے سید کرونی کہتے ہیں کہ ہیں نے قاب دیکھا کہ رورعالم صلی الشعلیہ وہم تشریف فرما ہیں اور بھرسے سی نے کہا کہ یہ رسول انتر ہیں اورا کیس عالم ہندی فلیل اصر کا انتقال ہوگیا ہے ان کے جنازہ کی شرکت کے لئے تشریف لائے ہیں " (صکات) ویو بندیو! یولوجس نے بھی آبیٹھی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آنحفوصلی الدعلیہ وسلم اس کے تقدی ہوئے اور وہ آنحفوصلی الشرعلیہ و لم کا امام ہوالیل فوظ کی اس عبارت پر برسہا برس سے ماتم کرتے کرتے تھا رہے ہیں نے بھوٹ گیاس عبارت پر برسہا برس سے ماتم کرتے کرتے تھا رہے والو دیکھولیے جھٹ گئے بھرانے اس من گڑھت خواب پر جول تک ہیں رنگی اور لو دیکھولیے جمینہ کاشیخ الاسلام نمبرہے اس میں ندکورہے۔

م حضرت سيدنا ابراتيم فليل الشّرعليا له السّريف والسلام وياكسى شهريس ما مع مبحد ك قريب ايك مجره بي تشريف فرايس جامع مسجد ك قريب بوجه محموصليون كالمجمع برائي يصليون نه نقير سه فرائش كى كدم حضرت فليل الشّرسة سفادش كروك حضرت فليل الشّعليه السّريف السالم مولانا مدنى كوم عرفي ها في كارشا و فرائيس فقير في جرات كرك عرض كيا كم حضرت فليل الشّرعليالسلام في مولانا مدنى كوم عربي ها في خطبه برها اور نماز جمعه برها في فقير محمورة الرئيم عليالسلام في مقاد الرئيم في مقد يولانا مدى مقديون عليالسلام في مقديد المناح معدادا فرما في فقير محمورة المرامي مقديون عليالسلام في مقديون مقديون عليالسلام في مقديد المناح المناح مقديد المناح المناح مقديد المناح مق

كالمدردقان في كبي الحاب تومرمرلفظير إي سورويداتمام -يه تهادم اس وقت بريلى شريف تقابيره كرا حباب في محاكما يس ي زرقاني

على المواهب جلدسادس صففات بيعارت تقل كرنج يجيح دى . نقل السبكي في طبقاته عن ابن

سكى نے لینے طبقات میں ابن فورک سے نقل كياكه حفورصلي التبطيبه وطماني قبرانور يتصقي حات كالمات كادى مات كامات زنده إلى واقامت كے ساتھ تازادا فراتين - العقل في اوراني ازول كے ساتھ ہمبترى فراتے ہى۔ اور دنیا میں طرح ان سيمتع على فرات تعاس

ابن عقيل وبضاجع ازواجسه ويتمتع بهن آڪل من السده نساوحلف على ذاللث

فودك ان عليدالسلامي في

متبايع على الحقيقة لاالمجازيصلي

فيسه باذان واقامة - متال

وهوظاهرولامانععنه. يره ورمنع على والتين ابعقبل فياس يرسم كهانى اورينظامرب اس سے كونى ا

بھےرہ کے احبالے یعبارت مقامی دیوبندیوں کو بھی دکھانی اور ٹانڈوی کے پاس بھی تھی مب كوساني سونكو كلا داو بنداول بين حيادوني قوفا موش دست ليكن انهين حياكها بريون فالوسىك يعداب نور محدا بدوى كرساخة مرداخة كهدد وبندى مولوى اس يرمن اعراف كتيب ورن ورقانيس بعقب كاقول مرف صفورا قدي فالشعلية والمكك في ب. التلفوظي يب كانبياعليمالسلام كي قبورمطره من الخ

ودم : موت سے كاح ختم موجا الب صور ملى الشعليد والم يرجى باتفاق احت مو طارى بونى اگرمدايك آن كے لئے. بيريدات كيسے درست بوكى۔

الماری ای ارج ایب ال کے لئے ، چربیات یک درست ہوئی۔
سوم بد الم سنت کا عقدہ یہ کے کردہ قریس رہتے ہوئے بھی اپنی قرکے ارد گرد اللہ بہت دور تک دیکھتاہے ۔۔۔ وہی حضرت صدیق اکبراور فاروق اظر فی اللہ تعالیٰ عنها کے بھی مزادات ہیں۔ یکنی بڑی بے جائی گیات ہوگی۔
عنها کے بھی مزادات ہیں۔ یکنی بڑی بے جائی گیات ہوگی۔
تیسرے بیراگراف پر دیو بندی وہ بھی مبازیاں کرتے ہیں جہیں سن کرانسانیت شرم سے بانی پانی ہوجائی ہے۔ اب ناظرین ہر سوال کا ترتیب وارج اب میں بھی جواب میں ج جواب الم جب كونى بات كي صنف الحي الما فرد ايندافراد كيلة

ا بت بوتولوري منف اورنوع ي طف اسكي نسبت ورست ب جيف قراليا يوخلق الإنسان علومًا" انسان بع صبراسداكياكيا \_ اور قرايا وكان الانسان اكثرشيَّ مُدلاً، انسان سے بڑا جگرا او بے کیا انسان کا ہر فرد بے صبر اے وکیا انسان المرزدسك برا بعركاله ي واى طرق اكرما بن عقبل اورابن ورك فيها عقو الدس صلى الشعليه وسلم كے لئے تھی ہے تواس كى اسادا نبيار كام كى صنف كى ظرف كرنے

جواب الميسيح بكروت سعام مردول كانكاح تعمير والآب كرانباركرام مليم السلاخ صوصًا حنورا قد صلى الشرطيد ولم كخصائص إلى المركز أرمان حقرات رایک آن کیلئے موت طاری ہو تی تھر بھی از واج مطرات کے ساتھ کان ختر تہیں ہوا آگی ولل يدهي وانبيار كرام كے وصال كے بعدائى ازواج يرمندست سے اور ندانيكى بيجائنے کوسی اور کے ساتھ بکاح کریں۔

نيراس كى دليل ام المونين حفرت عائشه صديقه بضي الله تعالى عنها كى حديث مكر فرمايا یں بی ملی النہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد مجرہ مبارکہ میں بغیر سی خاص پر دہ کے جاتی اور کہتی "انماهودوجي"ية تومير عشومراي بن بعدوصال زوجيت كاباتى رسااس كى دليل ب

كروصال سے نكاح فتر بنيس اوا، باقى رہا۔

ية أوافي في معايول كيلية تعاداب ولوينداول كومره فيكعاف كيلية الاساكسوال \_ يصحيح ب كرموت سے انبياعلىم الصلوة والتسليم كے علاوہ تمام مومنول كالكام ختم موحا يا ہے اور یکھی ٹابت ہیک جنت میں مسلمانول کوان کی بیویا کاملیں گی جن سے وہ جنت میں نمیسی ورس كے اوركسي روايت ميں كہيں ندكور بني ہے كرجنت ميں ان سے دوبارہ لكاح موكا جنت میں بلامدیدنکاح اپنی بولوں سے بستری کرنا حرام ہے یاجائز ؟ اور جائز ہے تو کسے ؟ جونتها راجواب بوگادی ہمارا بھی جواب بوگا۔

جواب عظ برزة اورآخرت كى بالان كودنياكى بالون يرقياس كرناجالت ينهين فلالت ب اور گراه گردی .

يصيح بي كرحفرت صديق اكراور فاروق الظمرضي الله تعالى عنها حفورا قد صلى السُّطيية وسلم کے مہلومی آرام فرما ہیں می مدیث میں بھی ہے کہ مومن صائے کی قرصدنظر کے میسے کردی گا إلى منظر التصور الدول الدولية الم قرار ركم اذكم مدنظر ك ويعضرور بوك - اللهی تھ دیاہے۔ اگر دیوبندلوں کے اندر ذرّہ برا برحیایا دیانت ہوتی تواس کو اپنے تمسنے کا الشاد بنك سيهد والرس مطابقت كريلته اكروالصيح زبوما أوجنا يامت ولآت الله داویندی مولویوں نے اپنا اصول بنار کھائے کرانے عوام کوخوش کرنے کے لئے اوران سے الادهسية ما دويس وحول كرف كيلية محدد اعظما على حضرت قدس سرة كري ركرده فرموده الع مسأمل كوغوام بي ميلانو كرجابل اس كوسجه نه يايل واوراً على حضرت قدس سرأة سع جعراك هائين خواه اس مين حفيت ذيح بويشائخ إخاف كاستهزار بوانبين اس كي كو في يروانهين مناظرین کے اطیبان کے لئے خانیہ کی عبارت نقل کئے دیتے ہیں۔

ولود تعت الحائض بعد انقطاع الدم و في ندرون ك بدحات في في المراك الساعلى اعضاها غاستفهى كالرحل اسكياعضار يرنجاستنهي تووه جنبي مرد كيطرح المنب فان وتعت قبل انقطاع الدم و بعد اوراكر فون بند و عيد القطاع الدم كرفيليني إنى مرحى أوراسكا عضار رنحاست الطاهراذااننسس للتبردكانهالاتخج ہیں تو یہ ماک مرد کے شل ہے کیونکو اس قت اليض عذالوقوع فلايصيرالماءمستملا يانى ميں جاننى وجر سے فض سے نہیں تھلے كى تو بأنى متعل نه بوگاء

العلداول موعلى هامش الهندية -) ہوسکتا ہے جسے دو نے والا تکے کامہارالیتاہے کوئی دلوبندی مولوی یااسے کا پر برال ولك يد كهدين كرفانيد كي عيارت بين يرشرطب - كرما بفسك جهم يريخاست ندمو - اور ا فَاوِيُ رَضُويهِ مِن يرشرط غائب ہے۔ اسکے جواب کیلئے غنیہ کی عیارت تھتا ہوں۔اس میں يشرط مذكورتيس.

الساعى اعضائما نجاسة فعى كالرجل

اكرحا كضة ون ختم رونے كے بعد ماني ين حاكور الروتعت الحائض ان كان مدانقطاع العيض فهي كالجنب وان قبل الانقطاع جنب كيمثلب أوراكزون حتم بونع يقبل جلئے تواک مرد کے شل ہے۔

جس بنا يرغنيه يس يشرط ندكورنه ي محدد اعظم على حضرت قدس سره نے بھي يرقيد ذكرنه بي فرانى \_\_\_ بات يدم كرمجدد اعظراعلى حفرت قدس سرة بحث يد فرمار ب عق كدوه 🥻 كون سى صورتين بن جن مين استعمال كرف كے باوجوديا في مستعل نہيں ہوتا .

انہیں یں ایک مورت یا جی ہے کورت ایا خصف میں تفنڈک مال کرنے کے لئے ا نہائے یا کسی برتن میں یانی اواس میں ہاتھ ڈال دے یا اس میں پوراجسم ڈیا دے \_

مشكوة شريف إب اثبات عذا للقرفصل انيس برارين عانب ضي الدتعالى عنت مسلوہ سریف باب بات اللہ وسلم نے فرمایا۔ روابت ہے کدرسول الشرطی الشرطیہ وسلم نے فرمایا۔ مدنظریک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

جب مزادا قدس مدنظر تك يميع كردى تى نب و بال بيلوس نه صرت صديق اكبر بين يهضر فاروب اعظم رضى التُرتعالي عنها ولوبندلول نے بہت سوئ سمچر اپنے بچازا دمعانی افضر كونوش كوالح يطلخ ياعراض كماع جب اسطحواب بي كماجات كالمرزارا قدس مدنظرتك وسيع كردى في . تواب يبلو كي نه صديق أكبري اور نه حضرت فاروق عظم رضي الترتعالى عنها. وه تومدينه طيبيرسے بہت دور تھی جنگل میں جوں گے۔ بھريد كھوراقد س صلى الشطليہ ولم كى مدنظر محدودنهي وطران ف حفرت عدالله بن عرض الله تعالى عنها سدوايت كي محفور اقدل كالتعليه وسلمن فرايا-

ان الله قد رفع لى الدنيافانا انظر إليهاوالى النرتعالى نے دنيا مير يش نظركر دي يں يور ماهوكائن فيهاالى يوم القيامته كانسما وناكواور ونياس وكفي ورباب سيكواس انظراني كفي هـ ن به طرح ديكه را يون صفي اين اته كي ال هيلي كو.

حصصورا قدس فى الترعليه وسلم كى مدنظ اورى ونياب ولازم آيا كوصرات صديق اكرو فاروق اغظم رضی الله تعالی عنها کی قبرین ونیایی رسی بی نیس ناظرین جرت میں ہوں کے گریہ جرت کی بات نیں عالم برزخ اور آخرت کے اُحوال کودنیا کے اُحوال برقیاس کرنا ہے جاتے ۔ مارستعل کی بحث ا تناوی رضویه جلداول من سند برخورہے آرائو فی عورت حض ونفاس كي حالت من ينت قريب ل

كرت توعسا أستعل بس اس وصوح أرب يدسند فناوي رضويه من تعورت سے اخلاف كساته عارهك مذكور ب مرايع، والمعلى ما مع مده ديوبندى بفكرمباذاس مسلد برايي منخره بن كاليسامظامره كرتي بن كاست للفنوك مھاند بھی شربا جائیں جس سے داوبندی مقررین کویہ فائدہ ضرور عال ہوتاہے کدان کی مانک بڑھ جان ہے۔ اور جابل داویندی ان کی اجرت بھی بڑھادیتے ہیں عوام جابل مختبی ہے۔ اور مزہ لیتے ہیں ۔ آئے ہم آپ کو بتائے ہیں پہلافقہ کی ایک دونہیں دسیوں تا اول ا اورمزه ليتي بن - آيئے ہم آپ كو بتاتے بن يك افقائي ايك دونياں دسيوں كتابون

ين مُكُوري ، جن من سي چند كمي نام يرين فلاصهُ فانيهُ كوالدائق، غنيه، عالم كري داخيا محدد اعظم اعلى حضرت قدس مرؤ في جمال يمسئلة وكر فرماياب وبين خلاصة اورتمانيه كا

ليكن بات ورى ب كرد يوبندى علم دين عروم عزيز اسعدوار شدحفرت علامفتي محرنظام الدين صاحب زيدمجدتم مفتي جامو الرفيه مبارك ورساس يرياضا فدفرايا مانفندكاس منك وكرورى داويندى برادرى بحدد اعظراعلى ضرت قدى الم كنده دين اورغليظ أدى بتاتى غيرتى بيداب آيينے ديوبندى برادرى كے ام المنت مولوى عدالت وركاكوروى اين كتاب علم الفقي من لكفة إي. و حاتضها وه عورت من كوي سدا بو ع ك بعدون آ تا ب العن نفاس والى عورت الكون بند بوف سے يمل اگر نهائے اور عبم اس كاياك بولود ياتى مستعلنيس - اوروضوويسل اسس درست بي احدق ا) ندائع فآت کے شاخسانہ نویس اور پوری دلوبندی براوری تبائے کان کے المام گذه ذين غليظاً دي بوت يانس كيون نيس بولت مبع كے طيور كماشفق ليخ ككسلاد ينح مستذور ا اب ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے دیوبندی مکتب فكرك مرف دومستك ذكر كئے جاتے ہيں۔ بہشتی زیور حصہ دوم صنعیر ہے۔ اگر ہاتھ میں کوئی تخس چیز الی تھی اس کوسی نے زبان سے مین و معرفات لیا توجی ماک ہوجائے گا۔ اب كونى دوبندى يركيكما ي كرماته كي في المعربي المين جم محسى عي حديث عا فی ہوتوز بان سے ماٹ لینے سے ماک ہو مائے گا۔ اسی طرح بحس جزانے عموم کے اعتبا سے پیشاب یا تخانہ کو بھی شامل ہے ۔۔ اب دیوبندیوں کو مبارک ہوتمہارے والآمت فطارت كالراآسان طريقه بتاديا ميثاب كرولواني يم ع كوكريت

کامقام مین مرمبری سے توپاک موجائے گا ۔ پائخانہ کرکے پنی بیگرے گذارش کرتے ا کوئین مرتبہ چاف دہادت ہوجائے گی، ندلو نے کی ضرورت ندیانی کی حاجت۔

\_ دلوبنداد! طهارت كاكتناعمره طريقيه \_

یا فی مستعل نہیں ہوا۔ یہ سب کومعلوم ہے کہ آگر سی کے بدن پر نجاست بھی ہوا وربدن کا وہ حصدیانی میں طل جائے تو وہ یانی نایا کے جوجائے گاعلما رکافاعدہ ہے کہ جو آیس علوم و مشہور موتی ہیں اور اس سے بحث بھی بہیں موتی ہے۔ تواس سے صرف نظر کے صرف موضوع کے متعلق تحریر فرماتے ہیں یہی علاما میرانی جنے کیا اور بہی مجدد اعظم اعلیٰ اس مسلمی تونیح یہ ہے کہ مارستعل وہ یا تی ہے جس سے عدث دور ہوا ہو اکسا يا بنيت عبا دت استعال كما كما مور حائضا ورنفاس والى عورت ايام حيض ونفاس بين لا كه نهائ إلى نه موكّى توجب وه تُعندُك عال كرن كه له يا نيا ين فئ تواس يانى سے نە تو مدت دور موا اور نەپىنىت قربت استاستىعالى كما كيا اس لئے یہ یانی مستقل نہیں ہوا۔ اصلی جالت برطا ہرومطر یا تی رہا ۔ لیکن فقی دقائق كوسجمنا سيكيس في بات نهين يه ملكاسي توديا جا تأبين جوَ اللَّهُ عَز وجل كابندهٌ خاص لاتا الشرص كے ساتھ بھلائى كا ارادہ فراتاب من بردالله به خيرا يفقهه اسے دین میں مجھ عطافرا آلہے۔ الترع وجل كے محبوب على الله عليه وسلم كى توبين كرنے وال عبكر بازى كرنے والاس سے محروم ہیں۔ بعض دیویندی مقرراس پریہ کہتے ہیں جب خون آر اے اورعورت پانی سیں انتخاب کا مسال کا مسال کا اسال کا مسال مائے گی توصیف کانون یا فی میں مے گاجس سے بقیناً یانی بایاک ہوجائے گا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اولا عور میں ان دنوں میں کوشف استعمال کرتی ہن جس نون باہر نہیں آتا۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ مائضہ جب یا نی میں جائے تواس کا خون بھی یا فامیں جائے۔ شانیا یہ ضروری نہیں تحریف کے دنوں میں سانون آئے بلکہ ایا م بَضْ مِن عَون كَفنشه دو كَفنش نهيس جو بيس كَفيغ مجهي خون بندر ببليد بلك فرض يحيح ا کے عورت کو عادت کے دنوں میں آیک گھنٹہ خون آیا پھرستر کھنٹے کے نہیں آیا اس تے بعدآ گیا توجی سے گھنٹہ اکل بہتر تھنے ایا میض کے مانے جائیں گے۔ اس سلسلے یں نقدی چونی چونی کتابوں میں یہ ندکورہے

الطهرالمتخلل بين السدمين

دوخونول کے درمیان جوطرے وہ مجی دم

ك اضافه بلع ديم موفواع

# فهرست مضامين

| مفح | مضامِسين                                                                      | نبثرك | صفح | مضامِین                                      | 户        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|----------|
| 2   | حی دھونڈ نے والا گراہے۔<br>کنگوسی اور نانوتوی نے اسلام کو<br>بھی منسوخ کردیا۔ |       | w   | صفورتى السرعلية والمكايك غيي جر              | 4        |
| IA  | كنكوسي اورنانوتوى في اسلام كو                                                 | 190   | ۴   | ايك تعارت                                    | +        |
|     | يعي منسوخ كرديا-                                                              |       | ۵   | تقوية إلايمان مسلمانون كولشك                 | +        |
| 4.  | بميس بمبرا - فالحدثي وصيت بر                                                  | 10    |     | کے لئے تھی تی ۔                              | 71       |
| 4.  |                                                                               |       | 10  |                                              | ~        |
| 41  |                                                                               |       |     | ان كيجوابات                                  |          |
| ++  | 9 / 40                                                                        |       | 11  | ملبی <del>س تنبراییر</del> ادین وندب         |          |
|     | پیٹ کی فکر تھی۔                                                               |       |     | کی غلط توضیح                                 | STYPHINE |
| 44  | تفانوی کو مرتے وقت اپنی کیم<br>کے بیٹ کی مشارعتی ۔                            | IA    | 11  | قاری طیب کا جھوٹ<br>ریون سریاں               | 1757000  |
| 40  | ئے پیٹ می صرحی۔<br>شخ ٹانڈ کی مٹھائی کھلنے کی عو                              |       | 14  | • • • • • • •                                | D-258000 |
|     | ىخ ئاندى شغاي ھلاكى قاد<br>ئانوتوى شاكى ھائى كھلاكى عاد                       |       | 10  | دیوبندی ندمب دیوبندی<br>اکابرکاایجادکرده ہے۔ | (200)    |
| 1 1 | نا نووی صای های هلایی عاد<br>د یوبندی ابلیس کا علم حنوصی اند                  | 4.    | 14  | ,                                            | 0.11500  |
|     | روبندی این می موری اور                    |       | 17  | مدر حایت دیدبدی امبر<br>کی زبان ہے۔          | 17580    |
| YA  | مبيس نبرس.<br>مبيس نبرس                                                       |       | 14  | منگومی <u>سے پہلے</u> قرآن دوریث             | 1.       |
| m9  | - 100                                                                         |       |     | حق نبيل تق                                   |          |
| 49  | 11.                                                                           |       | IA  | حق گنگوی کے بچھے بھر ماتھا۔                  | 11       |
|     |                                                                               |       | 14  | محنگوسی کے علاوہ دوسری جگہ                   | 11       |
|     |                                                                               |       | -   |                                              | 10       |

دوسرامسلم المسلم المال ملا ومدو تربليني جاعت كم باني مولوي المال مسلم المال من اني سب ديوبنديول كي امي كم باريس ب

مریض الموت میں تین سال کا بل صاحب فراش رہیں۔۔۔۔ جس مریض کو تین سال مرض اسہال میں اس طرح گذریں کہ کہ وط بدلن بھی دشوار ہوا۔ اس کے متعلق یہ خیال ہے موقع نہ تھا کہ بستہ کی بدو دھونی کے بہاں بھی نہ جائے گئی ۔۔۔ کگر دیکھنے والوں نے دیکھا کے شل کے لئے چار بائی سے آباد نے پر تورٹ کا لے گئے جو نیچے دکھ دیئے جاتے تھے وال میں بدبوکی جگر خوشہوا والسی نرائی خوشہو بھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کو سوگھا آیا اور جرمرد عورت بعب کرتا تھا۔ چنا نے بغیرد ھلائے ان کو تبرک بنا

كردكه لباكبا

اس برایک واقعہ یا داکیا۔ ایک بارایک بھولے سے تھنوا صغیلی محرکے کارخانہ میں چلاگیا۔ ایک بارایک بھولے سے تھنوا صغیلی محرکے کارخانہ میں چلاگیا۔ جانے ہی ہے ہوش ہو کرگرٹرا۔ کارخانے والوں نے اس کی ہوش میں لانے کے لئے عطر خااول نمبر، اس کی ہاک میں ٹیکا یا۔ اورع ق گلاب اور کوٹرہ سمنے پر چھرٹ کا۔ مگراس کی جالت اورغیر ہوتی گئی اسنے میں ایک بوٹر صابحت کی آگیا اس نے کارخانہ والوں کوٹرانٹا۔ ہاں، ہاں کیا کر رہے ہو مرجائے گا اس کی دوا میں جانتا ہوں۔ وہ سٹرک پر گیا اور کہیں سے کئے کا سوکھا ہوا پانچا نہ لایا اس کو ہم میلی پر رکھ کرانگوٹھ سے خوب باریک ہوگیا تواس سے خوب باریک ہوگیا تواس سے جوس جو بیاریک ہوگیا تواس سے جوس جو بیاریک ہوگیا تواس سے جوس جو بیاریک ہوگیا تواس سے دو معنگی ہوش میں آگیا ہے۔ یہی صال حالے بیا خانہ میں لا جواب خوش ہوش موئی یہ دلیا بیا ہوگی یہ دوق گئی بات ہے۔

ا پنے لینے دوق کی بات ہے۔ اور خاص بات سے کہ پا خانہ ہم حال نا پاک ہے، پا خانہ سے بھڑے ہوئے۔ پوتر سے کو تبرک بناکر رکھا ہے یہ ہے دیو بندی شریعیت وہ جس کا چا ایس پاخانہ پاک

بنادين. پاک بي بنين تبرك بنادين ـ

| A84.       | مضايين                                                   | 1.  | do. | مضايين                                         | 14      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------|---------|
| ماجزنا الا | بتم ديوبندكاالترعز وطركحه                                | 74  | 10  | رسول عن صاب شريعيت جديده                       | 01      |
| ومعيت ١١٢  | بيوانأت سنبآمات بينضى ماد                                | 44  |     | کونی شهیزمبن هوا<br>آیات کرمیه کی توجیه        |         |
| 110        | مبليس نمبراا ررر                                         | 49  | 44  | آيات كريميه كي توجيه                           | ۵۳      |
| بي ال      | ر او مبداوں کے نز دیک منکو                               | 6.  | AA  | تحريف قرآن كالزام كاجواب                       | 00      |
| -          | معجابك رتبه برفائز تقي                                   |     | 91  | مولوی محلود کسن کی تحریف قرآن                  | 00      |
| ائز- ١٢٠   | نتگوی جی منصر <del>ب ات</del> برو                        | 41  | 90  | ايك ديوبندى بزرگ كى تحريفي كان                 | 04      |
| رتری - ۱۲۱ | منكوي جى كى حضرت عليكي پرم                               | 64  | 96  | تلب <u>یس نمبر</u> د.<br>تلبی <i>س نمبر</i> ه۔ | 04      |
| 111 -      | تتعظامته مقامحري برفحكم                                  | 64  | 90  | للبيس غيره-                                    | DA      |
| بندلول ۱۲۲ |                                                          |     |     | تينول شعارا علحفرت قدس سره                     |         |
|            | كانياكلمه -                                              |     |     | کنہیں۔                                         |         |
| فهانی ۱۲۲  |                                                          |     | ۱۰۳ | إيشعار صرتام المؤينات كحباك                    |         |
|            | کا آثبات<br>ند کا آثبات                                  |     |     | یں نہیں۔                                       |         |
| بين ۱۲۲    |                                                          |     | 1.1 | حضرت فازي ملت كأتومنيحي                        | 41      |
|            | فداين                                                    |     |     | بيان اورتوبه<br>ر                              |         |
| 171 -0,    | شیخ ٹانڈہ کے لئے سجد                                     |     |     | 1 . 1 .                                        | - ATTEN |
| 144        | للب <u>س منبر ۱</u> ۱-                                   |     |     |                                                | 1755    |
| علق الما   | فيم بركات حرصاحب                                         | 300 |     | شان میں گستاخی                                 |         |
|            | عبارت كى توقيع                                           |     | 1.4 |                                                |         |
| رعليه ١٢٥  | يونبدى عقيده حضور صلى الله<br>. سره ه                    |     |     | ئى ضرت شىرندىكى شان يى گستانى<br>"ا            |         |
| 1          | سلم مرکزمٹی میں مل گئے'۔<br>مرکزمٹر میں ملہ میں اس کئے'۔ |     | 1.4 | هبیس نبر ۱۰<br>بادشالی کی نافرانی              | 40      |
| عم کی ۱۲۶  | تفنورصلى الله تعالى عليه و                               | 14  | 1-4 | بادشالى كافرانى                                | 74      |

| 9.0 | مضامين                                           | Ži.  | 88. | مضايين                                                               | 12:  |
|-----|--------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 9   | تلبيس منبر- 4 جرز رالف                           | 1%   |     | ترم كعبه كي الحديث كأساد                                             | 1000 |
| 11  | فهتم ديوبندى بهتان طرازي                         |      |     | إيفسيكم كوه كافروك مسلان كد                                          | 14   |
| 4   | فهتم ديوبندكا الكارقرآن                          | ۲٠.  |     | بض الماركي كفركابهان -                                               |      |
| ٣   | التوع وجل داوبندك مكفرى                          | ام   | 44  | ديوبنديون كخنزديك علم دنيا                                           |      |
|     | راكش كانت نه                                     |      |     | کے مسلان کا فریں ۔                                                   |      |
| ~   | شاه عبدالعزيز تفانوي اورفود                      | 4    | 44  |                                                                      |      |
|     | متم دیوبندایی گفری شین گن کی                     |      |     | استمعیل د باوی کافر بین .                                            |      |
|     | ژوپر<br>د سر سرتا ۱ هس                           |      | 14  | 7                                                                    |      |
| ۵   | فهتم داوبندك نزديكم فرشة                         |      | 1   | ديوبندى مفيلوں كا فتوى ً-                                            | 1    |
| -   | جلانبیاجیع امت کافر ہیں۔<br>پیر شرمین            |      |     | ہفت روزہ اجار دور مدید کی                                            |      |
| 4   | قرآن کے مخفوظ ہونے کی بحث<br>میں سرمز            | 1.00 |     | اولناک سرخیاں ۔<br>دیت سے نام دونت                                   |      |
| 9   | قرآن کے محفوظ ہونے کامطلب                        |      | 64  | نهتم ديوبند كے خلاف فتى ديوبند<br>اگافتوى .                          | ٣٢   |
| •   | دیوبندیوں کے نزدیک قرآن<br>الن                   | 4    |     |                                                                      |      |
|     |                                                  |      |     | دیو بندیوں کے نزدیکے طارترین<br>اروں مدور کی درکافتہ مراہ ہے         |      |
| .1  | دلوبندلوں کے نزدیک موجودہ<br>دائر بریمندان میک   |      | 1   | كے تقابلہ میں ہوبند کا فتویٰ قبول <del>ے</del><br>رین میں میں سماریا | 1    |
| 4   | قرآك كالحفوظة رمنها مكن ہے<br>"ملیت نریب         |      | ar  |                                                                      | •    |
| ۲   | تىلى <u>س نمرلا جزرب</u><br>تەتەران دۇقة ماسىرال | 1    |     | 1                                                                    |      |
| 4   | تقویۃالایمانی فتوی سےسایے<br>دلدن برمٹر          |      | 24  | برف مبت عبد سے سے ہ<br>نہیں مدتا۔                                    | 179  |
| 4   | دیوبندی مشرک به<br>تلب <del>سه نر</del>          | 1    | AA  | 1 1 1                                                                |      |
|     | تبلیس نمبر ،<br>شهادت رسل کی بحث                 |      | 634 | روبباروں سے مردیت کا بدی<br>غیر کرنبوالا سنی مسلمان ہے۔              | 1    |
| 9   | שונייני טטייי                                    | 101  |     | -40000                                                               |      |



رحبت دوم

فقىالهند مشرعلام فتى مجرنترلف الحق امدى شارح بخارى دامت بركاتهم لعاليه صدر شعبهٔ افت، جَامعا شرفيه مُباركيور

اور

حَصَرَتُ عَلَامَتُ فَى مُرْفِظًامُ الرَّنِي حَسَارِضِوى صَبَاعَ وَنَهُر مُرْهُمُ نامُبَقَى واستاذ جامعا شرفيهُ بارکبور

شانشى

حال عبرة السياري التي المسيري التي المسيري التي المرين الدين الور، بركات المراق المسيري التي المرين الدين المرين المرين

| A8.   |                                           | Zi. | g.F.      | مضاين                                         | J.   |
|-------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|------|
| 119   | دوسرے افرار کی برده دری                   | 10  | 144       | حيات حقيقي حبهاني                             |      |
| 144   | این گنامیت که درشهرشما                    | 44  | 184       |                                               | AF   |
|       | نیز کنن<br>حیات البنی                     |     |           | صلی الترعلیہ ولم انکے طوں کے<br>باور چی ہیں ۔ | 1    |
| المما | میات ای<br>مارستعمل کی بحث                | AA  | IFA       | ويوبنديون كاعقيده حضوصلالته                   | AF   |
| 129   | ديوبندى شرنعيت ببهلامئله                  |     | di Vicini | علیہ و مجل میں۔<br>قبر پرتشریف آوری           |      |
| ١٣-   | دوسرامسئله                                | 4.  | IFA       | قبر پرتشر کیف آوری                            | M    |
| 7     |                                           |     |           |                                               | 6    |
|       | Swall hor                                 | كه  | خَاءَ     |                                               | , X  |
|       |                                           |     |           | 77.34                                         | in a |
|       | ar M                                      |     |           |                                               | 0.67 |
|       |                                           |     |           |                                               |      |
|       |                                           |     |           | 2                                             |      |
|       | har to be offered                         |     |           |                                               |      |
|       |                                           | 1   |           |                                               |      |
|       |                                           |     |           |                                               |      |
| 1     |                                           |     |           |                                               |      |
|       | A. S. |     |           |                                               |      |
|       | Bu Will                                   |     |           | Charling and                                  | H    |